

# یه کتاب

غالب کے دوسوسالہ ہوم ولادت پر بطورخراجِ عقیدت پیش کی جارہی ہے۔

قطعہ تاریخ
ہوئے ہوم خالب کے دو سو برس
ہوئے ہوم خالب کے دو سو برس
کہ کل اردو والے سوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہواء
ہواء میں اشک

# انداز بهال اور ....

ابراجيم اشك

نديم پبليكيشنز

C-3,Flat No;302,Al-Ansar Millat Nagar, Andheri(w) Mumbai-400053

### ابراہیم اشک

آماب : اندازیمان ادر.....( تقید)
مصنف : ابرائیم اشک
اشاعت : اکتوبر۲۰۰۳،
تعداد : پانچ سو
مطبع : بیمارت پریس ممبئ
اجتمام : قرصد افق قیمت : ۱۹۰۱رو پے
سرور ق : ۱۹از احمر صد افق کیموز کمیوز نگ: اعماز احمر صد افق

7/3121, Gajanand Colony,Govandi, Mumbai-43 Phone:5557484,5587860 Email:urduchannel@hotmail.com

نديم پيليكيشنز C-3,Flat No;302,Al-Ansar Millat Nagar, Andheri(w) Mumbai-400053

ملنےکاپتہ

(۱) مکتبہ جامعهٔ کمینیڈ دبلی علی گزھاورمبئی برانچ (۲)'' کے ایمپوریم'' سبزی باغ پنندس (۳)'' مکتبہ دین وادب' امین آیا وہلکھنؤ .

ناشر:

#### ANDAZ-E-BAYAN AUR...

By IBRAHIM ASH'K Price Rs: 100/-

# انتساب

اس خدائے برتر کے نام جس نے مجھے خلیق کیا اور غالب جیسے شاعر کے اشعار کو مجھنے اور شعر کہنے کی صلاحیت عطاکی

-ابراہیم اشک

# اندازبیال اور . . . . .

غالب کے اشعار کی شرح لکھنا گویا ایک نئے تخلیتی عمل سے گزرنا ہے ۔ جس کے لیے تنقیدی شعور سے زیادہ تخلیقی قوت درکار ہے . ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں که اپنے عہد کے كئي بڑے اور كامل تقاد غالب كے اشعار كي صحيح اور مکمل شرح لکھنے میں ناکام رہے ہیں . اس کی ایک خاص وجه یمی ہے که ان میں علم اور دانشوری کی کوئی کمی بھلے ہی نہ رہی ہو لیکن تخلیقی عمل کی خداداد صلاحیت میں ضرور کہیں کوئی کمی رہی ہوگی ۔

اير اجيم اشك

اک عمر صرف ہوئی اشک تب کہیں جانا مقام میر کیا عظمت اسد کیا ہے خالب اور میر کو پڑ منااور سجمتابر کس وناکس کے اس کیبات نمیں۔اشیں سجھنے کے لیے باربار پڑھنے اور ایک عمر صرف کرنے کے بعد می ہمیں اسبات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مقام میر کیا ہے۔ یہ شاعر کتنا عظیم اور مرتب والا ہے۔اورووزبان وادب میں اگر اسے فدائے خن کما جاتا ہے تو کیوں کما جاتا ہے ؟ کو تکہ ہر کسی کو تو فدائے خن کاور جہ نمیں ویاجا سکتا ہے۔اس کے کلام میں پچھے توالی غیر معمولی خوبیاں ہوں گی جن کی بنا پر میر کو فدائے خن کما کیا ہے۔ غالب کو بھی اوروکا عظیم شاعر کما جاتا ہے۔اب تک جنی کہتی تائی غالب کے کلام پر کسی میں اوروک کسی بھی اہم شاعر پر شمیں تھی گئی ہیں۔اس کے باوجود الی گئیا تمی ہیں جن پر حزید کلیماجا سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک فتم نمیں ہو سکے گاجب تک اورود الی گئیا تمی ہیں جن پر حزید

لکھاجا سکا ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک فتم نسی ہو سکے گاجب تک اور دنبان واوب کی دنیا آباد ہے۔ ہر شاعر عالب اور میر کواپنے پہندیدہ شعراء میں شار کرنے میں فخر محسوس کر تا ہے۔ یہ ایک عام روایت می بن مخی ہے تھلے تی چروہ شاعر میر اور غالب کے بارے میں چھے جانبا ہویانہ جانبا ہو۔ لیکن میں میر و غالب کو جب اپنے پہندیدہ شعراء میں شار کر تا ہوں تو میرے نزدیک غالب اور میرکی تمام ترخومیال دوشن ہوتی ہیں۔

میر کے یمال میں نے عظمت ووسعت ہی دیکھی ہو تگرو خیال کی ر نگر گگہ بائدی ہی اور قلر و خیال کی ر نگر گگ بائدی ہی احساس کی محر الی کا ایک ہے کرال سمندر بھی دیکھا ہے۔ اور آنا تیت کے جذبے سے پر تور کر دارک سیاو سمان کی مرازگ پر بھی ان جانے کو جی چاہتا ہے اور ان کی سادگی پر بھی ان جانے کو جی چاہتا ہے اور ان کی سعنی آفری کا بھی معقد ہو نا پڑتا ہے۔ میر جھنے ساوہ جیں اسے بی ویجید دبھی جی بیں۔ وہ خود کہتے ہیں۔

شعر میرے ہیں کو خواص پیند مخطکو پر مجھے عوام سے ب

عاب فکرو معنی کے شاعر ہیں ان کی شاعر می اعبازے کم شیں ایسے ایسے مضامین اتھوں نے باتدہ دیئے ہیں کہ عقل مم ہو کررہ جاتی ہے۔ ان کے اشعار تخیط معنی ہیں۔ ہرا کیک شرح لکتے والا غالب کے شعرے کوئی نیامنہوم تلاش کر تاد کھائی دیتا ہے۔ اور مزے کہات یہ ہے کہ پھر بھی تشکیر قرار رہتی ہے۔ اب تک سب سے زیادہ دیوان غالب کی شرحیں تکھی گئی ہیں۔ اور یہ شرحیں اپنے عمدے تمام مشہور عالم اور دانشوروں نے تکھی ہیں۔ ان میں مولانا الطاف حسین حاتی، تقم طباطبائی، حسرت موبائی، نیاز شخ پوری، مولانا شوکت میر شی، عبدالرحمٰن بجوری، علامة یخود موبائی، علامة سمامجددی، دھنر سے یخودو ہلوی، آغا محمر باقر، پیڈس عبدالرحمٰن بجوری، علامة یخود موبائی، علامة سمامجددی، دھنر سے یخودو ہلوی، آغا محمر باقر، پیڈس جوش ملسیائی، نواب جعفر علی خال اثر تکھنوی، یوسف سلیم چشتی، شہاب الدین مصطفی، جوش ملسیائی، نواب جعفر علی خال اثر تکھنوی، یوسف سلیم چشتی، شہاب الدین مصطفی، نیز مسعود، مولانا غلام رسول میر، منظور حسین عباس اور مشس الرحمٰن فاروقی تک سب ہی نے نیز مسعود، مولانا غلام رسول میر، منظور حسین عباس اور مشس الرحمٰن فاروقی تک سب ہی نے غالب کے اشعاد کواپ فیم وادراک کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کیاوجود غالب کے کئی اشعاد اب بھی ایسے ہیں جن پر نے مرے سے غورو فکر کرنے کی ضرور سے بھی مشہور نقاد محسوس ہوئی جبکہ ہیں عبد حاضر کے مشہور نقاد محسوس ہوئی جبکہ ہیں عبد حاضر کے مشہور نقاد وردا نشور شمس الرحمٰن فاروقی کی کتاب تعہم عالب کابور مطافہ کرنے دگا۔

اس میں کوئی شک شیس کہ مش الرحن قاروتی نے غالب اور میر سے اشعاری جو شرح لکھی ہے۔ اس میں ان کی علیت اور دا نشوری سے جوہر نمایاں ہیں۔ لیکن کمیں کمیں میں علیت اور دا نشور کے اصل مفہوم اور مضامین پر حاوی ہوتی ہے کہ سب کچھ علیت اور دا نشوری اس قدر شعر کے اصل مفہوم اور مضامین پر حاوی ہوتی ہے کہ سب کچھ گڑ گوہر ہو کررہ گیا ہے۔ ایسامحسوس ہونے لگتاہے کہ دہ زیر دستی الح بہات منوانے کی صد میں لمبی چوڑی صف کررہے ہیں۔ جبکہ اس حف کاکوئی بیجہ نمیں نکل رہاہے۔

{1}

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی کیا گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی کیا گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی کیا گئر میں محو ہوا اضطراب دریا کا مولانا حسرت موہانی نے اس شعر کی تشریج کرتے ہوئے بکھا ہے کہ ممر دل ک مثال ہے اور شوق مثال دریا ہے ،دل اگر چہ وسیج ہے لیکن شوق وسیج تر ہے تنگی مقام کی وجہ ے شوق دل کے اندر سر و پڑھیا لیمی دریا کا اصطراب موہر میں ساگیا۔ یہ تشر تی صحیح تہیں ہے بنالب کچھ اور کمتا بھا جے ہیں جبکہ حسرت نے پچھ اور بی مطلب تکال لیا ہے وراصل وہ بنالب کی طر زاوا ہے واقف ہی تہیں بیکہ حسرت نے پچھ اور بی مطلب تکال لیا ہے وراصل وہ بنالب کی طر زاوا ہے واقف ہی تہیں بیٹے ورنہ شوق کے سر دیڑنے کیات ہی کیوں کہتے ؟
مشم الرحن قاروتی حسب عادت ڈال ڈال پات پات کی ہیر زیادہ کرتے ہیں ، ہڑکو شیس پڑیا ہے اس شعر کی تھر تی ہی انحول نے ہی کیا ہے ۔ فرماتے ہیں ول آگرچہ وسیع ہے لیکن شوق وسیع ترہے اس لیے شوق کوول ہیں ہی شکی جاک شکایت ہوتی ہے۔ مثال ہے ہے کہ گوہر میں شوق وسیع ترہے اس لیے شوق کوول ہیں ہی شکی جاک شکایت ہوتی ہے۔ مثال ہے ہے کہ گوہر میں آب ، وتی ہے اس کے موہر میں ہزار آب سیکن دور دیا کے آب ہے کم ہوتی ہے گر کی آب کی موج کی کو ہر میں ہزار آب سیکن دور دیا ہے آب ہے کم ہوتی ہے گر کی آب فصرے ہوئی کی صرودت یمال نہیں محمل ہوئی کرویا ہے جس کی صرودت یمال نہیں تھی۔ آگر فرماتے ہیں گوہر میں یہ وسعت کمال کہ پورے دریا کے خلاطم کواسے اندر محمل کو کرکے ؟

کو ہر میں محو ہو جائے اور آیہ ہی ممکن تمیں ہے کہ شوق ول میں ساجائے۔
عالب نے ساف طور پراپئے شعر میں کماہے کہ "ہمر میں محو ہوااضطراب وریاکا"
یعیٰ دریا کی جو بید چیدنی "محی دہ ممر میں ساجگ ہے جبکہ فاروق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ممکن عی تعین میں ہے کہ دریا کو ہر میں محو ہو جائے۔ دہ اسی بات کو یوں بھی کہ رہ ہیں کہ کو ہر میں یہ و سعت کمال کہ پورے دریا کے جا طم کو اپنے اندر محو کرنے ؟ پھلے بی عالب چلاتے رہیں کہ دسم میں محو ہو واضطر اب دریا کا المیکن مش الرحمٰن فاروقی بھلا کمال مائے دالے ہیں۔

ول میں براروسعت کیلن وہ شوق کی وسعت ہے کم ہوتی ہے۔ یہ ممکن بی نہیں ہے کہ دریا

شعری تشری تشری انگل صاف ہے کہ شوق کودل میں تنگی بیاکا گلہ ہے یعنی دورل کے اندر ہی چیپا نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ دل سے باہر بھی لکانا چاہتا ہے۔ "دل میں ہمی " کے " ہمی " کے انہی کی یوی اہمیت ہے۔ وہ سرے مصرعے میں غالب نے صاف طور پر مثال دے کر کما ہے کہ میر اشوق مرکی طرح نہیں ہے جس جی دریا کا اضطراب تا جاتا ہے۔ اور وہ آ یک سیب میں ہی یور انہوت میں ہمی سیکی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ آ یک سیب میں ہی یور انہا ہے۔ اور وہ آ یک سیب میں ہی سی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی میہ شوق دل کی

سر حدوں سے نگل کر تمام عالم کی سیر کرناچاہتا ہے۔ یہ خالص غالب کے مزاج کا شعر ہے جس جس ان کی آزاد لنہ روش لور و سعت پہندی موجود ہے۔ ربی باے ممر میں دریا کے اضطراب سانے کی تواس کی دلیل شعر میں غالب نے چیش نمیں کی ہے۔

گر کے بینے کا عمل ہے ہے کہ سوائی محضر کیارش کی جو یہ میپ میں گرتی ہائی ہے گر ہلتا ہے۔ گر ہلتا ہے۔ جب ہے بارش ہو چکتی گر ہلتا ہے۔ جب ہے بارش ہو تی ہو چکتی ہے تو سندر کا حالا میں اضطر اب کا سماعالم ہو تا ہے اور جب ہے بارش ہو چکتی ہے۔ ہے تو سمندر کا خلاطم تھسر جا تا ہے۔ سمندر میں کئی اور وجو ہات سے بھی خلاطم آتے ہیں، لیکن میں ان شاعر کی مر او گر سے ہے اس لیے و میر وجو ہات کی خلاش اور وضاحت ضروری نہیں ہے۔

{۲}

نه تها يجمه توخد انتهاء يجهدنه جويا توخد اجويا

ڈیویا جھے کو ہونے نے نہ ہو تامیں تو کیا ہو تا عام طورے اس شعر کی شرح کھے اس طرح لکھی گئے ہے

(۱) جب کچون تما تو خد افعال ش نه دو تا تو من بحی الو بیت کا ایک مصة دو تا\_

")جب کھے نہ تھاتب بھی خدانھا۔اگر کچھے بھی خلق نہ ہو تا تب بھی خدا کی ہستی موجو در ہتی،مرے وجود نے خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کہا۔

 فارد قی صاحب نے دوسرے مصرعے کو پہلے ہوں تکھاہے "فدیا جھ کو ہونے نے نہ ہو تاگر تو کیا ہو تا "فالب کے مصرعے کی یہ اصلاح خوب ہے۔ اصل مصرع ہے "فدیا جھ کو ہونے نے نہ ہو تا ہی تو کیا ہو تا "علاوہ فارو تی صاحب کی تحریر کے ہر جگہ یہ مصرع اسی طرح درج ہے۔ فارو تی صاحب نے جو تکتے ہیان کیے جی ان جی کئی جگہ وہ شعر کے اسی طرح درج ہے۔ فارو تی صاحب نے جو تکتے ہیان کیے جی ان جی کئی جگہ وہ شعر سے اصل مضمون سے وہ ودور نکل مجھ جی ہیں۔ یہ تفر تے ان کی فطر سے جی شامل ہے۔ شعر جی کسی میں میں ہیں ہیں ہی جوریاں غالب کسی میں میں ہی گہوریاں غالب کے اشعاد جی کم انسان زید درہ کر اپنی جائی کرنے پر مجود ہے۔ ویسے جی مجبوریاں غالب کے اشعاد جی کم میں متی جو د تو عزم وہمت کا درس دینے والا شاعر ہے۔ پھر شعر جی یہ خیال بھی کہیں سوچود نہیں ہے کہ جی پھر میں کہ جی کہ جی کہ جی بھری نہ ہو تا تو خدا جائے میری ناقدری کا کیا عالم جو تا اور غالب یہ بھی تمیں کہ دہاہے کہ جی وجود جی نہ لایا گیا ہو تا تو کیا ہرج تی جی جی

شعر کاامل مقہوم بالکل صافے کے جب پکونہ تھا تو خدا موجود تھا پکونہ ہوتا ہے۔ خدا خدا موجود تھا پکونہ ہوتا ہے۔ خدا خدا موجود ہوتا بکھے تو میرے ہونے نے ڈیو دیا اگر بٹس نہ ہوتا تو کیا ہوتا ۔ . . . ؟ فلاہرے خدا ہوتا۔ انسان کی عظمت کا سرائے لگانے والا یہ خیال مش الرحل فاروتی اور دیگر شراح کی سجھ بٹس ہوتا۔ انسان کی عظمت کا سرائے لگانے والا یہ خیال مش الرحل فاروتی اور دیگر شراح کی سجھ بٹس شیس آیا۔ غالب کا یہ خیال بالکل اچھوتا اور عظیم ہے۔ جمال اس کا دجود بٹس نہ آیا بھی خدا کے وجود کے دیود کی دیور کی کر سکتا ہے۔

**{m}** 

تھا گریزاں مڑہ یار سے دل تادم مرگ دفع پیکانِ تفنا اس قدر آساں سمجھا

اس شعر کی شرح میں ایک بار پھر سنس الرحن قاروتی نے وہاندلی کی ہے۔ قرماتے میں۔ تکتہ میہ کہ دل موت کے لیے تک موت سے کریزال رہا یہ ایمان ہے جیسے کی کوزندگ میں۔ تکتہ میہ کہ دل موت کے لیے تک موت سے کریزال رہا یہ ایمان ہے جیسے کی کوزندگ بھر جینے کی دعادی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب و م مرگ آیا توبی قضا آئی موت سے پہنے تو موت آئی شمیل تھی جس لیمہ مڑویار کا سامنا ہوا موت آئی جس وقت موت آئی تھی اس وقت مڑویار کا

سامناہوی گیا۔ سامنائی اس وقت ہو تا تھاجب موت آتی تھی۔ اند اگریزال رہناند رہناد اور تھا۔
الفاظ کی ہمول بھلیال ہیں قار کین کو الجھانے کی کو مشش کی گئی ہے اور سیح منہوم ہیان نہیں کریائے ہیں۔ شعر ہیں مڑہ یار ہے تاہ م مرگ کریزال رہنے کی بات نا آب نے کئی ہے۔ جبکہ فاروتی صاحب موت ہے گریزال رہنے اور مڑہ یار کے سامناہونے کی بات کر رہ ہیں ہر سب نا آب کے الفاظ کے ورواست کے نہ سیجھنے کی وجہ ہے۔ورنہ شعریا انکل صاف ہے۔
میر اول موت کے آخری لمح تک مڑہ یار ہے گریزال رہا کی وجہ تھی کہ ہیں موت کی تکلیف موت کے وروسے ہیں دور ہیں موت کے قبل ہے تک مڑہ یار کے زخم کی تکلیف موت کے وروسے ہیں ناوہ فیل نا اور ہی ہوت کے وروسے ہیں مرہ گیار اور پریکان قضا ہیں جو ربط معنوی ہیرا کیا گیا ہے وہی نہیں اور کی تکلیف موت کے وروسے ہی زیادہ خطر ناک ہوتی ہے۔ اس شعر ہیں مرہ گیار اور پریکان قضا ہیں جو ربط معنوی ہیرا کیا گیا ہے وہی نیادہ خور کا اصل خس ہے مڑہ گیار اور پریکان قضا ہی جو ربط معنوی ہیرا کیا گیا

{r'}

غالب كى طرزاداكا كريور ثبوت ال من موجود ب

شب کہ وہ مجلس فروز ، خلوت تاموس نظا

رہن ہم سٹم خار کسوت فانوس نظا

اس شعر میں تمام شار حین شع کی روشن کے آئ پائ ہیں جوج روگے ہیں جبکہ مرکز خیال
مجلن فروز خلوت یا موں میں بیٹھا ہوا ہے جس کا ہر شع ہے رشتہ اب تک موجود ہے۔ شعر کی
تشر ت ہم بعد میں کریں مے پہلے تمام شراح کیا کہتے ہیں ذراان کی بات پر بھی غور کر لیں۔
تشر ت ہم بعد میں کریں مے پہلے تمام شراح کیا کہتے ہیں ذراان کی بات پر بھی غور کر لیں۔
حسرت موبانی بیان کرتے ہیں شب کو عصمت و عفت کی محفل خلوت میں محبوب
طوہ افروز تھا۔ اس وقت شع کی میہ صالت تھی کہ اس کا ہر رشتہ اس کے جن ہیں خارج رائین ہو گیا۔
تقا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی خلوت ناموس میں جمال کی کا گزر نہیں شع کی بھی ہے قرار ک

مصمت وعفت کی تطلبِ خلوت سے پید شیم مولانا کی کیام او ہے؟ طاہر ہے یہ شرح نا تھل اور اصل مضمون کو میان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آغابا قر لکھتے ہیں کہ شمع کواحساس اجنبیت اس قدر شدید تھاکہ وہدیے چین ہورتی تھی۔ یہاں بھی بات نہیں بدنی در اصل بید شعر شمع کا ہے ہی نہیں مجلس فروز کا ہے جس کے آتے ہی محفل میں ہرا کیک شمع روشن ہو جاتی ہے۔

یودد بلوی نے عالب کے کی اشعاد کی ہمر پور شرح لکھی ہے کین اس شعر کی تہ کک وہ ہی اس کے میں ہی ہی ہے ہیں۔ مستوت چو کک محفل خلوت ہیں بدم افروز تھااس لیے مع اس کے سامنے نجائت سے بانی بانی ہوری تھی۔ ذراس بات پر غور کیاجائے کہ اگر مستوق برم افروز تھااور سٹن اس کے سامنے نجائت سے بانی بانی ہوری تھی تو خلوت کے یا معنی ہوئے ؟ خلوت تو رہی ہی نہیں۔ جبکہ کے سامنے نجالت سے بانی بانی ہوری تھی تو خلوت کے یا معنی ہوئے ؟ خلوت تو رہی ہی نہیں۔ جبکہ عالب نے صاف کھا ہے کہ مجل فروز خلوت تا موس تھلہ خلام ہے اس شرح ہی ہمی بات نہیں بدنی ۔ عالب نے صاف کھا ہے کہ مجل فروز خلوت تا موس تھلہ خلام ہے اس شرح ہی ہمی بات نہیں بدنی ۔ میں اور این کے یہاں میں الرحمٰن قاروتی

صاحب کو ہی نی بات نظر آدی ہے۔ یہ شرحاس طرح ہے کہ قانوس کو معثوق ہے ہم آفو شی کا آرزو تھی اس لیے شع اس کے بدن جی حارین کر کھنگ دی تھی قانوس چاہتا تھا کہ شع میرے کا آرزو تھی اس لیے شع اس کے بدن جی حارین کر کھنگ دی تھی قانوس چاہتا تھا کہ شع میرے کنارے سے نکلے اور جی معثوق کو اپنی آفوش جی ہم اوں۔ سمجھ جی شیس آتا کہ آفوش جی ہم کنارے سے نکلے اور جی معثوق کو اپنی آفوش جی اس ہم اور جے جی کیا عالب ہر شعر جی آفوش جی ہم خور کی عبات کرتے رہے جیں؟ چر شعر جی کسی ہمی آغوش کا لفظ شیں ہے۔ اس قوجم خور مورائی کے وہائی کا خلل می کہ سکتے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح تمیں کہ سکتے ہے۔ جس قاروتی مورائی کے وہائی کا خلل می کہ سکتے ہیں۔ عالب کے شعر کی شرح تمیں کہ سکتے ہے۔ جس قاروتی ما حب نے کیا نیا گئہ تکا لائے۔

مش الرحمٰن فاروتی شعر کی شرح یول بیان کرتے ہیں۔ "مثن کی ہے چینی کا اصل وجہ معرع اولی کے فقرے "مجلس فروز" میں مضر ہے۔ جبکہ سٹم کی ہے چینی کا کوئی اشارہ شعر میں نمیں ہے کہ روئے ہر شم کا گیا ہے جائے آھے پڑھتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں۔ شعر میں نمیں ہے کہ روئے ہر شم کما گیا ہے جائے آھے پڑھتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں۔ کا ایک جبک دکھ کے ماند اور اپنی جبک فروزی شع کی بھی صفت ہے شم اپنی چیک دکھ کو ماند اور اپنی مجلس فروزی کو کم تروکھ کر دشک ہے جال رہی تھی۔ ابدا ہے جین تھی۔ خورو

نگر کی بات ریہ ہے کہ مجلس فروز خلوت ناموس میں تھاوہ آج مجلس فروز تھا پھر متمع کے رشک کرنے ، جلنے اور بے چین ہونے کی بات کہیں ضیس کمی گئی ہے۔

(۲) اباس اس کیدن پریول چیدر ما تھا جیسے کانے چیجے ہیں۔ وہ اسے اتار پھیکانا چاہتی ہے کہ مجوب کے سامنے خود کو بے لیاس اور عربیال کردے اور مخبوب بے ہرا وہ اور شمع کے بیاس اور عربیال کردے اور مخبوب کے سمامنے خود کو بے لیاس اور عربیال کردے ہوئے خالب کوئی شعر کئے ہوئے الیس کا دوبد و سقابلہ ہو سکے۔ کاش اس خیال کو سد فظر رکھتے ہوئے خالب کوئی شعر کئے تو عربانیت پر سب سے گھٹیا شعر اسے تی کما جاتا۔ ذراغور سکجتے مجبوب کا اور سٹم کا عربیال ہوتا اور چھر عربانیت کے حسن کا مقابلہ یہ سٹس الرحمٰن فاروقی جیساعالم اور دانشور تی سوچ سکتا ہے۔ ایس ان کی بات پوری شیس ہوئی ہے ، آگے میز سے جیں۔

یمال تین باتوں پر جنی آتی ہے ایک تو شم کا لباس اتار میمینگذا، دو سریبات قاروتی کا پیٹے خود ہی جیسے بنا ظاہر ہے کہ ایک شرح تکھتے پر کوئی اور توان کی چیٹے خوجتیائے ہے رہا۔ اور تبیسری بات بیہ ہے کہ ''ناموس'' لفظ ان کی سمجھ میں نہ آئے پر انھوں نے توجوان شاعر عالب کو کسی بدرگ کی طرح معاف کردیا۔ بیستہ خوب کمتابی پڑتا ہے کہ شرح نگار ہو تو فاروتی جیسا کہ شاعر کا مضمون اور خیال سمجھ میں نہ آئے تواہے معاف بھی کرتا ہے۔

او فاروتی جیسا کہ شاعر کا مضمون اور خیال سمجھ میں نہ آئے تواہے معاف بھی کرتا ہے۔

ار فاروتی جیسا کہ شاعر کا مضمون اور خیال سمجھ میں نہ آئے تواہے معاف بھی کرتا ہے۔

ار فاروتی جیسا کہ شاعر کا مضمون اور خیال سمجھ میں نہ آئے تواہے معاف بھی کرتا ہے۔

اب درااس شعر کی تشر ت پر نبور کرتے ہیں کہ غالب نے بد شعر عربانیت کاریکار و تو شین کاریکارو تو نیس کے غالب کے درات وہ مجلسوں کو فروزال تو نے کے لیے کہ ایک اور بی مقصد سے کما ہے۔ غالب کا خیال ہے کہ رات وہ مجلسوں کو فروزال کرنے کے کرنے والا مجلسیں آباد کرنے والا خلوت ناموس ہو گیا تھا، تھائی کی آمروین گیا تھا۔ یا یول کئے کہ محوث تھائی بی آمروین گیا تھا۔ یا یول کئے کہ محوث تھائی بی جینی تھا۔ یکن ہر ایک شمع سے اس کار شنہ اب بھی مے قرار تھالی طرح جس طرح

خار کسوت سے فانوس کار شتہ ہوتا ہے۔ یعنی محفل ہیں روش ہونے دائی ہر شع کی یاداس کے ذہن وول ہیں تازہ تقی اور جس طرح فانوس کے لیاس ہیں روشنی خارین بن کر چبتی ہے اس طرح ہر ایک شع کی روشنی خار کی طرح اس کے ول ہیں چبور بی تھی یعنی خلوت ہیں رہنے کے باوجودوہ مجلس فروز محبوب خلوت ہیں نہیں تھا۔ بلکہ وہاں ہی اس کے تصور ہیں ایک مجنس آباد تھی۔ بہت می خورد الا شعر ہے ، مضمون دیدی کی اس سے انہی مثال کوئی اور کیا ہوگی ؟
مشعر کمنے کا ہنر اشک انھیں آتا ہے مشعر کمنے کا ہنر اشک انھیں آتا ہے کر قب ہے رنگ ہیں معنی جو نمال کرتے ہیں کہا تہ نہیں کے سے رنگ ہیں تمال معنی کو سجھ لیمنا ہر کمی وہ ناکس کے اس کی بات نہیں ہے۔ غالب کو سجھ غالب بعایات تا ہے۔ غالب کو سجھ غالب بعایات تا ہے۔ غالب کو سجھ غالب بعایات تا ہے۔

{△}

نہ ہو بہ ہرزہ بیاب نوردِ وہم وجود ہنوز تیرے تھور میں ہے نشیب و فراز

مشم الرحمٰن فاروتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس شعر کی شرح لکھتے ہیں ہر شارح لئے اس شعر کی شرح لکھتے ہیں ہر شارح لئے و وحاندلی کی ہے۔ کی نے وجود کو وحدت الوجود کر شعر کے معنی و مفہوم تلاش کرنے کی کو مشش کی ہے ان مب کاذکر کرنا ہے معنی ہے۔ مشس الرحمٰن فاروتی نے اس شعر کی جو شرح کی محد سے دہ بچھ اس طرح ہے ما حظہ ہو۔

شعر کامفہوم ہے ہوآکہ تواہین وجود کے بارے میں وہم کی منزل پر اہمی تک نمیں پہنچاہے۔ اہمی تو مبتدی ہے ، منتی کا درجہ پہنچاہے۔ اہمی تو مبتدی ہے ، منتی کا درجہ پانے کی سعی نہ کر۔ داود بی پڑتی ہے فاروتی صاحب کو کہ دوالیے اچھوتے اور تایاب مضافین اور مفاجی کی سعی نہ کر۔ داود بی پڑتی ہے فاروتی صاحب کو کہ دوالیے اچھوتے اور تایاب مضافین اور مفاجی کمال سے کھوج تو تا گئے ہیں۔ حالا تکہ شعر فالب بے کماہے لیکن اس بھارے کے ذہری میں مہتری میں رہا ہوگا جو قاروتی نے اپنی علیت اور دائشوری سے بیان کر دیا

ہے۔ خیر ....اب آئے درااس شعر کی شرح بیان کروی جائے۔

مضمون بانکل ساف ہے۔ اس کے لیے جو عالب کو عالب کی طرح پڑھ کر سمجھ سکتا ہو۔ ورند مشکلات میں مشکلات میں۔ استھے استھے عالم اور دانشور اندھے کی طرح شؤل شؤل کر فیل روسیاہ کی تحریف کرنے کے عمل سے گزرتے اور موضوع نداق بین۔

نیر صد شعر کی شرح طاحظہ ہو۔ غالب اگاہ کرتے ہوئے کئے ہیں کہ اے
انسان تو وہم وجود کے بے ہودہ بانا معقول بیابان ہیں نہ ہمٹ کیو کہ ایکی تیرے تعقور ہی
پستی اور باعد می کی کئی منزلیس ہیں جن سے کچنے گزرتا ہے۔ اگر تواہنے وجود پر شک کرنے لگا
توان منزلوں سے گزرتا تیرے لیے مشکل ہوجائے گا۔ جیرا عزم وہمت ٹوٹ جائے گا۔
انسان کو حوصلہ جھنے والا یہ شعر خالص غالب کے مزنے کا ہے۔ افسوس صدافسوس کہ مشس
انر حمٰن فاروتی غالب کے اس مزائے کو سیجھنے سے قاصر رہے اور راستے کے خوف و خطر میں
اگر فار ہونے کی بات کرنے گئے۔ غالب تو خوف و خطر کا نداتی اڑائے والاز تعدول شاعر ہے
جو موت کے در پر کھڑ اہو کر ایمی اس قدر زند وولی کی بات کرتا ہے۔

مو ہاتھ کو جنیش شیں آنکھوں میں تو دم ہے رہے وہ ابھی ساغر و مینا مرے آگے

اب و حدت الوجود ہر زرای عن کرنی جائے۔ اگر عالب کی مر او و صدت الوجود ہے ہوتی الیک کون کی مطلق آڑے آری تھی کہ انھول نے و صدت الوجود نہ کما۔ پھر و ہم وجود ہے مر او اگر و صدت الوجود نہ کما۔ پھر و ہم وجود ہے مر او اگر و صدت الوجود نگا نے جائیں تو نہ ہوبہ ہر ذہ بیابال تورد ہے ' بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کو نکہ و صدت الوجود تو ہم و کما نہیں جا سکتا کہ تو اس بے ہودہ و ہم کے بیابال بھی نہ ہمگ۔ کو نکہ و صدت الوجود تو و ہم و گمان کی ہر منزل ہے باناتر ہے۔ تر ح تکھے وقت اس بات کا خیال منر ورد کھنا چاہئے کہ جو لفظ شاعر نے دکھا ہے اس کی بنا ہر معنی نے جا کی مرضی ہے تھی تو بھی اضاف کر مان نہ جبر سے بیس تیم چاہنا ہے جس کا نشانہ کہی صحیح لگ ہی نہیں سکن۔

## وسعت سعی کرم دیکھ کہ سر تاسر فاک گزرے ہے آبلہ یا ، ایر گر بار ہنوز

اس شعر میں کی بھول بھلیال ہیں۔ جن میں الجھ کر شرح نگار ایبا بھتاہے کہ اس کی والیسی بھی مشکل جو جاتی ہے۔ زیادہ تر" آبلہ یا ایم محمر بار "میں الجھے ہیں۔ دوسرے "سرتا سرفاک" ہے ہر کوئی مگاند دیکھائی دیتاہے۔ پھر ہنوز جس کی شعر میں ہوئی اہمیت ہے شرح لکھنے دالیوں نے اس کا سے ہر کوئی مگاند دیکھائی دیتاہے۔ پھر ہنوز جس کی شعر میں ہوئی اہمیت ہے شرح لکھنے دالیوں نے اس کا کہا ہے۔

عام طور پراس شعر کا مطلب بقول فاروتی کی اس طرح بیان کیاجاتا ہے۔ اگر چہ ایر گر بارز مین کو سیر اب کرنے لئے طویل سفر کر تاہ اور آبلہ پا ہو جاتا ہے لیکن اس کی سعی کرم کی وسعت دیکھ کہ وہ پھر بھی زمین کو سیر اب کرنے سے ضمیں رکتا یعنی کر پمپاوجو د تکلیف اٹھائے کے سخاوت سے وست کش شمیں۔ شراح نے مضمون تو صحیح بیان کیا ہے۔ یہ مخس از حمٰن فاروتی کے حساب سے پھلے ہی صحیح ہو ہمارے حساب سے صحیح نمیں ہے۔ کو تکہ ایر کے طویل سفر کرنے اور اس کے آبلہ پا ہونے کی بات غالب نے شعر میں نمیں کی ہے۔ آبلہ پااور ایر عمر بارغالب نے ایک ساتھ واستعمل ضرور کیا ہے لیکن میہ دوتوں ایک ساتھ نہ ہو کر الگ الگ جیں۔ ایر کے پاؤل میں آبلے پڑنے والا مضمون اس میں تعملی نمیں ہے۔ اس پر صف آسے کی جائے گی پہلے بید دکھے ایس کہ خس از حمٰن فاروتی نے اس شعر کی شرح میں کیا تیا گل کھلانے کی کو شش کی ہے۔

باوجود آبلہ پائی اور اس قدر کریم ہے کہ گربار گزر تاہے۔ یعنی اور سے والے بارش کے قطرے نے مشل مرجی اور ظاہر ہے کہ بید استفارہ اسی بالکل صحیح ہے۔ دور دور کسی سفر کرنے کے باعث اور کی بیل جی اسی جی الے بین ایکن پھر جسی وہ گرباری میں مند سفر کرنے کے باعث اور کے پاؤل میں جی الے بین جی الیکن پھر جسی وہ گرباری میں مندس کر تا۔ آگے کئی ہے مر میرکی باتیں ہیں اس کے بعد کتے ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے میں کہ اور کی بین میں میں جس سارش سے یو جھل باول زیمن کی سے کہ اور کو آبلہ یا کیوں کما ؟ اس کی کئی وجبیں میکن ہیں۔ بارش سے یو جھل باول زیمن کی

طرف جھکے ہوئے اور مدور شکل کے نظر آتے ہیں ظاہر ہے کہ باول کاجو صد ہمیں نظر آتا ہےوہ اس کا نجلہ حصد ہے لہذاوہ آباو ل بھر سے پاؤل سے مشابہ قرار دیاجا سکتاہے۔

مرحب، آفری ، سجان القد، بہت خوب قالب آکر : ندہ ہوتے تواپناسر ضرور ہیں۔ لیتے
اور یہ ہمی ممکن تھاکہ کچے و نون کے لئے وہ شعر کہنا ہمی ترک کر ویتے کہ ان کے شعر کے معنی
عالم اور دانشور کس طرح نکالتے ہیں۔ ایر کا دور دور تک سفر کرنا اور پھر اس کے پاؤں ہیں چھالے
پڑنا پھر باول کا پجلہ حصۃ وکھے کر اسے پاؤل سے مشلبہ سجھنا یہ سب گڑیو قالی کے الفاظ کی صحیح
نفشت کونہ سمجھ پانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھا جائے توشعر چار نکوول ہیں بینا ہوا ہے۔

(۱) وسعت سعتی کرم و کھے۔ (۲) کہ سرتا سرخاک۔ (۳) گزرے ہے آبلہ
پا۔ (۳) ابر کربنر، ہنوز۔ اب شعر کی شرح یوں ہوگی اپنے مجبوب کی سعی کرم کی وسعت دیکھ
کر آبلہ پائی قدر خوش ہوتا ہے کہ لاکھ بحروح ہونے کے باہ جود اب بھی جگہ جگہ خاک پراھر
کی طرح موتی پر ساتاو یولنہ وار گزر تاہے گویائی کے پاؤل کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر موجوں
کی طرح خاک کے سرے سرے پر بھر رہے ہیں۔ ویوائی اور پیؤدی کا یہ عالم غالب کے
مزان کی خاصیت ہے۔ میر اور موشن کے بمال بھی یہ پیڈوی کشرت سے ملتی ہے۔

{4}

کے تلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت نقش یا میں ہے تب کری رفار ہنوز

دیکھا جائے تو مضمون بالکل صاف ہے لیکن اس شعر کی شرح میں ہی سٹس الرحمٰن فاردتی وصاعد لی کرنے ہے باز نہیں آئے ان کی علیت یہاں بھی Over کی وصاعد لی کرنے ہے باز نہیں آئے ان کی علیت یہاں بھی Adoze وگئے ہے۔ فرماتے ہیں عام طور پر اے عاشق کی گرم رفتاری کی تصویر کہا جا تا ہے لیکن سے مضمون معشوتی کی گرم رفتاری کا بھی ہو سکتا ہے (یس بیس سے بریحنا شروع ہو کیا ہے) خاص کر ایسا معشوتی جو اسپنے عاشق کو خلاش کرنے لکتا ہو۔ یاجو عاشق سے دور ہو کر

جادبا ہو۔ کتہ اس امر میں بیہ ہے کہ عام طور پر کما گیا ہے کہ نقش پاہیں گر می رفار کا اثر اس قدرباتی ہے کہ ساراوشت پڑا جل رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو "محافذ آش زوہ" کی ضرور سے سمجھ میں شیس آتی (یمال بھی بھٹک گئے اور زیر دست طریقے ہے بھٹک گئے ہیں) معنی وراصل بیر ہیں کہ سارادشت شیس جل رہا ہے بلکہ صرف وہ جگہ جل گئے ہو جہاں قدم پڑا ہے اس طرح وشت جلتے ہوئے کا غذ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کا غذ جب جاتا ہے تو ساراہ یک وقت شیس جاتا ہے تو ساراہ یک انقطے نمو دار ہوجاتے ہیں۔

ایا الگتاہے مش الرحمن قاردتی صاحب نے بھی کا تقدے اپناسگار جلا کر شیں دیکھا
اس بہانے ایک ورق جلا کر دیکھ لیس تو پینہ چل جائے گاکہ کا غذا کیک کونے ہے دوسرے کوئے
تک پورا جل جاتا ہے۔ لیکن شعر میں کا غذ کے جلنے کی بات کمیں حمیں حمیں ہیں ہے۔ فاردتی اس شعر کے
معتی تلاش کرنے میں شروع ہے آخر تک بھینے رہے ہیں۔ لیکن ان کے بلغ کہ بھی شیس پڑا ہے
۔ یہ مضمون عاشق و معشوق کا سرے سے جی نمیں۔ پھر غالب نے کا غذ آتش ذوہ حمیں کما ہے
بید یہ کما ہے کہ آتش ذوہ ہے صفح وشت ۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ہنوز کی رویف اس شعر میں
ایسا مزہ دے دی ہے کہ صدیوں کا اعاطہ کر رہی ہے شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔

اکی قلم اور کاغذی طرح یہ دینااور انسان کی ڈیڈگی ہے۔ دینا آیک یطنے ہوئے مسلخہ
وشت کی مائندہ جس پر آدم ہے لے کر آج تک (بنوز) اپنی گری و قال ہے تقش بناتا ہوا
انسان گزررہا ہے۔ بعنی جس طرح کاغذیر قلم چاتا اور نقش بناتا ہے اسی طرح انسان بھی چلتے
ہوئے صفی وشت پر اپنی گری رفزار ہے نقش بناتا ہے۔ گری رفزار زیرگی کے روال دوال
ہونے کی علامت ہے اور آتش زدہ صفی وشت دینا کے وکھول اور تکلیفول کی علامت ہے۔
شعر کیا ہے تخیدہ معنی کے طلسم کا بھر پور فیوت ہے۔ ایسے بی شعر عالب کو اردوزبان واوب
کا عظیم شاعر کہنے کے لیے ایل نظر اور اہل بہنر کو بچور کرد ہے ہیں۔
کا عظیم شاعر کہنے کے لیے اہل نظر اور اہل بہنر کو بچور کرد ہے ہیں۔

بلائے جال ہے غالب اس کی ہر بات

بلائے جال ہے غالب اس کی ہر بات عبارت کیا ، اشارت کیا ، ادا کیا؟

#### $\{\Lambda\}$

### تماشا کہ اے مح آئینہ داری مخصے میں تمناسے ہم دیکھتے ہیں

منس الرحن فاروتی اس شعر کی جر اور لفظیات پر حث کرنے جن شاید ہے ہول کے شعر کا شعر کا شعر کی شرح ہیں کہ شعر کا شعر کی شرح ہیں کہ شعر کا شعر کی شرح ہیں کہ شعر کا منہوں سیجھنے جن آس نی ہوا سے کی کماجا سکتا ہے کہ انحوں نے ایک جملہ یہ س کہ اور ایک وہ اس کی فاسے کی کماجا سکتا ہے کہ انحوں نے ایک جملہ یہ س کہ اس ایک وہ اس کی وہ سے کہ اس پر در میان انحوں نے دے دے دے جی و نے دیر حث شعر انتا الجھا ہوا ہی نمیں ہے کہ اس پر خواہ مخواہ کی جو کی جائے۔ مضمون ہالکل صاف ہے اور معنی ایک دا ضح۔

شعر کی شرح مدخلہ ہو۔اے آئینہ دیکھنے واسے تواس میں کیول کھو کر رو گیاہے کوئی تن شاکر تیم ا کام توانداز واد او کھاناہے اور ہم یوی تمنائے کرتیم کی جلوہ سامانیال دیکھنے کے ہے کی سے میاب ہیں۔

آگر آئینہ داری ہے مراد آئینہ دکھانالی جائے توشعر کے مفہوم میں ذرائی تبدیلی ہوجائے گ۔ تب شعر کی شرح کچھ اس ظرح ہوگی اے میر ہے محبوب ہم تویوی تمنالے کر تیرے انداز داوا کا تماشاد کھنے آئے تھے لیکن تو تو ہمیں ہی آئینہ دکھانے میں گم ہو کر روگیا ہے۔ ہماری گذارش ہے کہ تو ہمیں شمینہ دکھ ناچھوڑاورا ہے انداز دادا کا تماشاد کھاتاکہ ہماری تمناج ری ہو سکے

{9}

میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب ہے ڈالا ہے تم کو وہم نے کس بیج و تاب میں اس شعر کی ترح کرنازیاد ومشکل نہیں کیونکہ مضمون اور معنی بائل صاف ہیں۔ مٹس لرحمٰن فاروقی نے اس کی دوشر حیں بالکل درست تکھی ہیں۔ تمبیر می شرح میں پیجران کی عمیت کاد خل آسمیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ مشق پر جذباتی ہیجان کے باعث نرزہ واضطراب طاری ہے اور معشوق سمجھتا ہے کہ بید لرزش خوف کے باعث ہے اس لیے لفظ "وصل" خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مشق چیس پر جبیں ہو کر کہتا ہے کہ وصل کا ہنگام اور جھے خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مشق چیس پر جبیں ہو کر کہتا ہے کہ وصل کا ہنگام اور جھے لرزش اس وجہ ہے ہو کہ میں خوفزوہ ہوں ؟واہ تم کو بھی وہم نے کس چھوتا ہے۔ واسرے جذباتی اس شرح میں آیک تو خوفروہ ہوں وارد تی صاحب بھول گئے۔ ووسرے جذباتی ہیجان یالرزش جیسے الفاظ موزول شیس ہیں ورنہ عاتب کو یہ کہتے ہیں کیا مشکل تھی۔

(۱) ارزش ہے بھے کووصل میں خوف رقیب ہے (۲) بیجان ساہے وصل میں خوف رقیب ہے

جوبات اضطراب میں ہے وہ کی اور افظ میں نمیں ہے۔ شرح یک ہے کہ کیا تم خوف ر تیب ہے و مسل میں مجھے مضطرب سمجھ رہے ہو؟ اگر الیک بات ہے تو یہ جان لو کہ تم وہم میں مور جہیں وحو کہ ہواہے اور اس وہم کی وجہ ہے تم خواہ کواہ چے و تاب کے شکار ہورہے ہو۔ یعنی میں بالک ترو تازہ ہوں اور تم بھی یہ چے و تاب چھوڑ کروصل کے اصل مرے اٹھاؤ۔

{!•}

رو میں ہے رخش عمر کمال دیکھئے تھے نے ہاتھ باگ پڑے نہ پاہے رکاب میں

مولانا الطاف حسین حاتی نے اس شعر کی شرح یوں بیان کی۔ عمر کوا ہے ہے تاہو گوڑے ہے۔ تاہو گوڑے ہے۔ تاہو گھوڑے ہے۔ تشبیہ ویناحس تشبیہ کاحق اداکر ویتا ہے۔ میری حالت توبیہ ہے کہ ہاتھ میں باک ہے اور نہ پاؤں رکاب میں ہے بالکل ہے اختیار اس پر سوار جون دیکھے وہ کمال جاکر تھمتنا ہے یا تشقی دور جاکر جھے اپنی پشت پر سے گراد یتا ہے۔

سٹس الرحمٰن فاروتی حسب عادت اس بار بھی سٹی صحراؤں اور سمندروں کا سنر کرنے کے بعد کوئی یا جج شرح لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہر ایک شرح میں کی ایک ہاتیں موجود بیں جوز پر حث شعرے قطعی تعلق سیس کھتی مثلاً۔

(۱) بھی وہ وقت بھی تھاجب ہیں اپنا اول ہیں پوری طرح پر اعتاد اور اپنی د نیاکا الک تفاہد وہ ذیانہ تفاجہ انسان نی تمذیب کے ہیجید و مسائل یا ٹی ڈیڈ گل کے گوٹا گول مصائب کا شکار تفاہ الک طرح ہے یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تفاجہ انسان پر گناہ کا وائے نہ نگا تھا۔

قا۔ ایک طرح ہے یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تفاجہ انسان پر گناہ کا وائے نہ نگا تھا۔

(۱) دفت عمر کی ساکت بھی دہاہ وگاہ رنہ ہیں اس پر سوار کمی طرح ہو سکتی (بہت فوب)

(۳) رفت عمر کا سفر وراصل زمانی سفر ہے۔ کیا زمان و مکان وونوں ایک ہیں ؟

(جو اب خو دہی جی ش کریں)

(س)ودس معرے میں زوان و مکان کی و حدت کا یک اور اشار و ملتا ہے۔ (اُتر خاش کر خالی)

(۵) مجھے خیال تھا کہ میں جو ہوشیار شمسوار ہوں اس اڑیل گھوڑے (ایعتی زمان و
مکان ، یعنی وجو و ) کو اپنی چال چا وس گا۔ لیکن گھوڑ امیر ہے تاہ میں ندر ہا۔ رخش عمر کی رقار کا
ہے تاہ ہو تا کو یا زمان و مکان اور ماحول پر میری حکومت کا ختم ہوتا ہے۔

{11}

## ہے مشمل نمود صور پر وجودِ بر یال کیادھراہے قطرہ و موج و حباب میں

اس شعر کی شرح کھنے والوں کو وجود کے لفظ نے خاصا ایکسن بیس ڈالا ہے اور وہ اس ایکسن بیس وحدت الوجود تک جا بہتے ہیں۔ یہ یوی عجیب بات ہے کہ نظم طباطبائی ، ب خود موباتی ، ب خود موباتی ، ب خود دوباوی اور حاتی سب کے سب وجود لفظ کے ملتے ہی وحدت الوجود کی تلاش میں نکل کھڑے ہوت ہوتے ہیں۔ اس شعر کے سلسلہ بیس ہی آئ اور نظم طباطبائی ، حاتی کے ہم نوا ہو کر شعر کی شرح کی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ شعر وحدت الوجود اور کشرے موجود اور کشرے موجود اور کشرے موجود کی شقی ہے شعر وحدت الوجود اور کشرے موجود موجود کو دیاب کی ہستی کچھ شیں ہے باتھ یہ سب صور تیں دریا کی بدولت نظر آئر ہی ہیں۔ یسی موجود احد دراصل وجود واجب کے ضمن میں ہے۔

یے خود موہائی فرماتے ہیں کہ مختلف صور نوں کے مجموعے کا نام سمندر ہے تو قطرہ، موج، حباب کوالگ الگ کیوں سمجھاجاتا ہے ؟

مور تم بی اگر ہم اس جو سے ایک ایک ہے کہ فی عدد دات دریا کا مستقل دیود تھی ہے و صرف صور تی ہی مور تی بی اگر ہم اس جو سے سے ایک ایک ہے کو سلب کرتے جائیں تواخیر ہی ہی جی تیں دہے گا۔

مور تم بین اگر ہم اس جو سے سے ایک ایک ہے کو سلب کرتے جائیں تواخیر ہی ہی جی تیں دہ کا سمندر یعنی کا کنات یکی تمیں ہے یہ محض صور تی ہی ہیں جن کود کی کر ہم د حو کے میں آجائے ہیں۔ تم لوگ قطر دو موج و حب ب کا دجو و تمسار سے بیں۔ تم لوگ قطر دو موج و حباب کو سمندر سمجھتے ہو جالا کک قطر دو موج و حباب کا دجو و تمسار سے ذہن کا تائے ہے۔ یہ محض صور تی ہیں ان کا دجو و صرف ہمار سے ذہن میں ہے۔ تہ قطر و کی جی شمار کی آنکھول پر مدموج نہ حباب ہیں جن کو تمسار کی آوت مدد ک نے تمسار کی آنکھول پر مدموج نہ حباب ہیں بھی جن ہو تم ہی تی جو بھی میں ہے کہ جو بھی مندس ہے۔ جو بھی شمیر ہے۔ یہ جو بھی میں ہی تو دیا ہیں بھی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہو تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہی تھی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہیں تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہیں کہی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے ہی تھی شمیر کرائے کرائے

توت مدرك سے آئكھول پر صور تيں منفكس ہونے كا خيال ظاہر كيا گياہ۔

جو خیال خاہر کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ سمندر کے وجود کا پید ہمیں چند صور تول کے نمایاں ہونے سے ملاہے۔ یہ صور تیں ہیں قطرہ ، موج اور حباب جن پر وجود بر قائم ہے۔
لیکن ان صور تول ہیں کیاد حراہے یہ تو سب کی سب ٹاپا کدار ہیں۔ قطرہ ، موج اور حباب کی زندگی تو پل ہمر کی ہے۔ اب اگریاں کیاد حراہے پر غود کریں تو عالب کا تد از بیان صاف یہ کدر ہا ہے کہ اس بر قبر ان کی او قات بن کیا ہے ؟ کیاد حراہے یمال صرف قطرہ و موج و حباب ؟ یعنی ہے کہ اس بر قواہ اس کی عظمت و دسعت کے کن گاتے ہیں۔ جبکہ اس بی تو پھے ہی نہیں ہے۔
اس شعر ہیں جو شور عالب نے چھپار کھا ہے جب تک اے نہ سمجھ لیا جائے جب تک صبح ملموم اس شعر ہیں جو شور عالب نے جھپار کھا ہے جب تک اے نہ سمجھ لیا جائے جب تک صبح ملموم تک بین ہو جاتی ہے کہ قال کے شعر پڑ جنے اور اس کی مشکل ہے۔ یمال ہے بات صاف وہ جاتی ہے کہ عال کے شعر پڑ جنے اور سمحت کے لئے قار کین کواسے اند کے شعر پڑ جنے اور سمحت کے لئے قار کین کواسے اند اس کے شور بھی پیدا کر باپڑ تے ہیں۔

{11}

ہے غیب ، غیب بس کو سیحے بیں ہم شہود

ہیں خواب میں ہنوز ، جو جا گے بیں خواب سے

اس شعر کے تعلق سے مش الرحن فاردتی فرمائے ہیں کہ مصرع ہائی میں
موجود استعارے کے بے مثال حسن نے تمام شار میں کو اس درجہ مبسوت کردیا ہے کہ
مصرع ادلی پر توجہ کم صرف ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات سے ہے کہ خود فاردقی صاحب کی
توجہ مصرع ادلی پر کم صرف ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات سے ہے کہ خود فاردقی صاحب کی
توجہ مصرع ادلی پر کم صرف ہوئی ہے۔ اور جو توجہ انھول نے اس مصرع پر صرف کی ہے دہ
ہیں ہیشہ کی طرح صرف ہوئی ہے۔ اور جو توجہ انھول نے اس مصرع پر اس کا کر ااثر پر ا
ہے اور معنی ہی بدل کر رہ گئے ہیں۔

ذراغور سيج مش الرحن فاروقی جيها عالم اور دا نشور جب "غيب " فين غيب " ليعني غيب " العني غيب كاند ، و ناكم ياغيب غيب كاند ،

ہے۔ عالب نے غیب غیب جس انداز میں کہا ہے اس کو سیجنے کے لیے اس کہ اوت ہے مدین حاصل کی جاسکتی ہے "اب غیب غیب کے معنی روشنی حاصل کی جاسکتی ہے "انسان انسان انسان ہے اور جانور جانور جانور ہیں۔ قاروتی معادب نے یہ ہوئے کہ جو کچھ غیب کی چیز ہے وہ غیب ہے اس کا کوئی ظہور تہیں۔ قاروتی معادب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عدم عدم سے معنی وجود ہو سکتے ہیں کہا ہے۔ نیہ نکمتہ انحوں نے واقعی خوب قالا ہے جس کی داود ہے کوجی جا ہتا ہے لیکن غیب غیب کے معنی پھر ہمی اپنی جگہ وہی ہی سے۔

فارد قی صاحب نے جب الفاظ کے معنی جی فلط لیے جی توشعر کی شرح فلط ہونائی تھی۔
اور وہ ہوئی ہی ہے۔ ان کے مطابق جس کیفیت کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں وہ تو محش ظہور کی کار محری ہے ، لیکن خود شمود کیاہے ؟ عالب نے اپ شعر جس سے نہیں ہو چھاہے کہ شمود کیا ہے ؟ پیر ظہور کی کار محری شہود کو ماکر غالب کے مصری کی معنوبت بی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو چاہ فاروقی کا حسن کر شد ساز کرے جبکہ غالب نے صاف طور پر کماہے کہ غیب محض غیب ہی سی فاروقی کا حسن کر شد ساز کرے جبکہ غالب نے صاف طور پر کماہے کہ غیب محض غیب جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں جو حوکہ کھارہے ہیں۔ بید حوکہ اس طرح کا ہے کہ کوئی شخص خواب ہم شہود سمجھ رہے ہیں جو موکہ کھارہے ہیں۔ بید حوکہ اس طرح کا ہے کہ کوئی شخص خواب ہم جب جا گئا ہے کہ موری خاتم ہم سی جا کہ اور دیا جمال کو اپنی آنکھوں ہے دیکھتا ہے لیکن بظاہر وہ جا گئا شمیں باتھ سویا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس جرکا لفظی تر جمہ ہوا۔

اب آگر اس کے مفہوم کے بارے بیں غور و گلر کریں تو ہمیں پید چانا ہے کہ یہ شعر خدا کی ذات کا مفہوم ہیان کر دیا ہے۔ وہ غیب غیب ہے جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں کو نکہ وو فدا دونول عالم کی Supreme Power کی شادت ہیں کر رہے ہیں۔ اور طاہر ہے کہ وہ فدا کے سواکوئی اور شیس ہے جو غیب بیں چھیا ہوا ہے اور ہم لوگوں بیٹی د نیاوالوں کی صالت ہے کہ فدا کے راز کویانے کی خابش بیس اپنی بیداری کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اصلیت ہے کہ ہم آئے بھی ترتی کی خزیس طے کرنے کے باوجوداس سوتے ہوئے انسان کی طرح ہیں جو بطاہر سویا ہوا ہے کہ نار سی سے کرنے اور خدا کے راز کویا لینے کی بات کر رہا ہے۔
مویا ہوا ہے لیکن خواب بیس جاگا ہوا ہے اور خدا کے راز کویا لینے کی بات کر رہا ہے۔
معنی آخر بی و صعب بیان اور خدا کے راز کویا لینے کی بات کر دہا ہے۔

شعر کمد دیاہے غالب نے۔ سنگرت کے شاعر راجا ہم تروہری کا خیال جسے اردو کا جامہ واکٹر اقبال نے پہنایا ہے ہے سافتہ بھے یاد آگیا ہے دیش فعد مت ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا چکر مرد عادال پر کلام ترم و عادک ہے اثر

{""}

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار اے کاش جانتانہ تری رہ گزر کو ہیں

اس شعر کی شرح لکھنے والوں نے اسے صرف عاشق اور معثوق کے مضمون کی عد تک بی سوچاہے۔ غالب کی وسعت و مظمت کاخیال کسی کو شیس آیا آ ہے عاشق و معثوق کے وائزے سے ذراباہر نکل کراہے وسیع ہیائے پر سوچیں۔

اس میں نیا کت ہے نکل سکتا ہے کہ اے خداجب سے جیری کل سے میں آشا ہوا جول اور یمال میر ا آنا جانا ہوا ہے میں نے جیرے دازو نیاز کو حق فی سمجھ لیا ہے۔اب یک سب باتیں سمجھانے کے سے جھے ان لوگوں کے در پربار بار جانا پڑر ہاہے جو جھے اسے نیس ہیں اور تیرے دازو نیاڑے سے خبر ہیں۔

ایک اور نکتہ ہے بھی نکان ہے کہ ایک زمانہ تھاجب میں گناہ اور شراب کے بارے میں اتبیاز کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ ہے سب جان چکا ہوں اور خدا پر ست من چکا ہوں فرکناہ کرنے جس بجھے بھے زیادہ ہی اطف آنے نگا ہے۔ جس بارباراس در پر جاتا ہوں جمال میر ا رقعی ایک شیطان موجود ہے ۔ اس شعر میں جو تضاد ہے وہی شعر کا حسن ہے ایسا حسن غالب کی شاعری جس جاجا جوہ افروز ہے۔

#### {!!!"}

# پھر بے خودی میں بھول گیاراہ کوئے یار جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں

ز رِ حت شعر کے سلیلے ہیں عمس الرحمٰن قاروتی صاحب کا کہنا ہے کہ شعر میں " پھر " کے معی " وویارہ" شیں ہیں باتھ " تب " ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ شرح کی ابتدا كے يسلے ى انسول نے بعضا شروع كرويا ہے۔ بھلاغالب كويد كہنے ميں كيا قباحت تقى "تب یے خودی میں بھول کیارا و کوئی یار" یہ آسانی وہ "پھر" کی جکہ "تب" کا استعمال کر سکتے تھے لیکن پھر کے بیال معنی دوبارہ ہی ہیں اور ہمیں شرح لکھتے ہیں اپنی مرضی ہے کام نہیں لیٹ ہے بات عالب کے الفاظ کی روشتی ہی مفہوم کی خلاش کر ناشر ح لکھنے کاحق اواکر ناہے۔ جو شرح فاروقی نے میان کی ہے وہ مفاحظہ ہو، ٹھیک ہے، بیل وہال جاکر خود کو کوآیا، کریہ کوئی فاص بات شیس یا تشویش کا معاملہ نہیں کویا ہیں منابی اسی لئے تھا کہ کوتے یار میں جاؤل اور اپنی ہستی کو و جیں تھم یا محو کرووں اب جب کہ وصات ہو گئی ہے تو میں کو یا طمینان سے جول بعد میں بے خودی کو دہاں ہے نے آیا اور خود کو دہاں چھوڑ آیا تو احیابی جو اایک فکر اور کم مونی وہاں جھ پر کیا گزری مدعثوق جائے یااس کی کل کے لوگ لفظ بے خودی مرے کا ے کو نکہ یدائی خبر کونہ جانے کا جواز بھی ہے اور اپنی خبر کم کرنے کی وجہ بھی۔خوب شعر ہے۔ اس بین کوئی شک شیں کہ غالب کاہر شعریا تو خوب ہو تاہے یا خوب سے خوب تر۔اس لے ذروتی کا یہ جملہ "خوب شعر ہے" محض رسمی ہو کررہ جاتا ہے۔ چند فقرے اور غورد فکر کرنے کے لاکق میں۔ مثلًا خود کو کھودینا فاروتی کے مزدیک کوئی ایس خاص بات یا تشویش کا معامد حسیں۔ نا آپ کے شعر ہے ایسا کوئی خیال ظاہر شیں دورہاہے ندی اس کا اشارہ ہے کیونکہ ووا پی ذاہ کا وحرّام کرتے وا بالوراے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی سیجنے وا یا شاعر ہے۔ غالب خود کو کھودے اور

اسے تھو ہیں نہ ہواہا ہمی ہوئی نیس سکنا۔ نود کو کھود سے کے بعد اطمینان کی بات ہمی کی گئے ہے جب اطمینان ہو گیا تو ہو وی کہ ل سے آئی ؟ پھر وہ ہو دی کو دہال سے ایست اور خود کو دہال ہجوڑ آنے کی بات کرتے ہیں یہ گئی ہے جد صاف یہ کہ آگیا ہے کہ پھر ب خود کی ہیں ہمول گیا بات کرتے ہیں یہ اس کی شعر ہیں کہ سے بات صاف یہ کہ آگیا ہے کہ پھر ب خود کی ہیں ہمول گیا راو کم ہوئی۔ جیساں یک فکر اور کم موٹے گیا راو کو کے یار۔ آگے ایک جمد بیان کرتے ہیں کہ ایک فکر اور کم جوئی۔ جیساں یک فکر اور کم جو نے کیا ہمراد ہے اور دو مری کو نی فکر ہیں تھیں۔ پھر یہ کہناکہ وہ اس جمع یہ کی گزری یہ معشوق جو نے یاس کی گئی کے لوگ جانیں۔ یعن جس پر گزری ہے وہ کچھ بھی نیس جانیا ہے ؟ افظا " ب خودی" فدو کی تار کی گئی کے لوگ جانیں۔ یعن خودی " قدر تی کی لفاظی کی ہی کوئی صد ہوئی ہے لیکن فاور تی کی لفاظی کی تو کوئی صد بی نیس ہے یہ تو کوئی صد بی نیس ہے یہ تو کہ نیس ہے یہ تو کہ نیس ہے یہ تو کہ کہ کی کوئی صد ہوئی ہے لیکن فاور تی کی لفاظی کی تو کوئی صد بی نیس ہے یہ تو کہ کی گئی ہی کوئی صد ہوئی ہے لیکن فاور تی کی لفاظی کی تو کوئی صد بی نیس ہے یہ تو کھی ہی کوئی سے بہ فاصلے گئی ہی کوئی سے بہ خودی کی خور کر ہیں۔ ایک گئی ہی کوئی اس سے بہ فاصل کی خور کر ہیں۔ ایک گئی ہی کوئی سے بہ خودی کوئی کوئی کی گئی ہی کوئی کی سے بہ کی خور کر ہیں۔

جھے جھے دیوانے کو تواپی خبر کو تے یار ہی جل کہا گئے ہے۔ کو تک اور جس کے کہا کہ وہیں جاکر میر ہے ہو اللہ ہو ال

ہے خودی نے سخی کماں ہم کو

وس سے انظار ہے اپنا ایک فاص بات جس پر اب تک کسی کی نظر شیس می ہے اس کا ذکر بھی کر تا چلوں مصرع اولی میں بھول عمیار او کوئے بار میں راو کا نفظ تھر تی کا ہے جب کوئے بار کمہ دیا تو "دراہ" کی ضرورت ہی شمیں تھی کم از کم غالب کے سال توبید نہ ہوتا چاہئے۔

{IA}

دونوں جمان دے کے وہ مجھے بیہ خوش رہا یاں آپڑی بیہ شرم کہ محکرار کیا کریں

بڑائی سادہ ساشعر ہے۔ مضمون بھی صاف ہے اور مفہوم بھی واضح ہے۔ لیکن عشر الرحمٰن فاروقی نے اس پر کمی چوڑی عث کی ہے اگرین کی سے حوالے بھی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہریات یو کی تفصیل ہے کہنے کی کو مشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی یر ائی شہیں ہے۔ ہیں اسے المجھی ہیں جسی بہت المجھی بات سمجھتنا ہوں اور انہیں داد دیتا ہوں۔ طویل عث کے بعد شعر کی جوشر ح انہوں نے لئے تک کی جو شرح اس میں معتی آفریل کی ہیں اور غالب کے اس مشعر کو جس میں معتی آفریل کی کہ متنی مذیادہ معنی آفریس بنادیا ہے۔ شرح ملاحظہ ہو۔

معشوق کے پاس بھی دو و نیا کمیں ہیں۔ ظاہر ( بینی اس کا جسم ) اور باطن مینی (اس کا ول) معشوق نے ظاہر وہ فیا کہ میں مطمئن نہ ہواہی ) معشوق نے ظاہر وہ فن سب حش دیااور سمجی کہ میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن میں مطمئن نہ ہواہی اس سے خیب دہا کہ ہمرار (بہ معنی عصدی وہ ہرانا) کی کرول زیاد والا کی بدنا آد اب کے من فی ہے۔

فارہ تی صاحب نے ظاہر دباطن کی دور نیائی تو آبد کردیں لیکن ظاہر دباطن کے جو معنی انھوں نے بیان کئے ہیں ان کی وضاحت ضرور ی ہے ظاہر کے معنی صرف انسان کا جسم آئی نہیں ہو جاتے ہیں جن کا مظاہر ہوہ محم آئی نہیں ہو جاتے ہیں جن کا مظاہر ہوہ کرتا ہے لیجنی اچھائی میر ائی میچ ، جموت ، فریب ، ضوص ، سادگی ، سبحی انسان کے ظاہر ی فعل ہیں ۔ اس طرح باطن ہے مراو فارد تی نے دل ہے لی ہے ۔ جبکہ باطن ہیں شمیر بھی

شامل ہے بائد مغمیر کی اہمیت ول سے زیاد مباطن میں ہے۔

اب آگر شعر کے مغموم کے بارے بی فور کریں تواندازہ یہ و تا ہے کہ فاہر و باش نے فاہر و بات قصی نئیں کی ہے۔ کیا کی کو یہ کتے ہوئے کی نے ساہ کہ لو بھی اپنے فلاہر و باطن تہیں دیا ہوں ؟ بلتہ الیا جملہ یوائی ججیب و فریب محموس ہوتا ہے۔ فلار وباطن کی کور نے کی جیار نیس میں بیل بلتے یہ وہ او صاف میں جنہیں انسان خود بر تقاہم کی کو دیا تمیں ہے۔ جب فلاہر وباطن دین کی جزیر بی نمیں ہیں تو فارو تی کایہ گئت ہے معنی ہو کر رہ جاتا ہے کہ معثوق نے اپنے محبوب کو اپنے کہ معثوق نے اپنے محبوب کو اپنے فاہر وباطن سونی و ہے۔ تن من سونی کو فلاہر وباطن سونین قطعی نمیں کما جاسکا کہ کی کے تن من سونی و ہے کے بعد اس کے کاہر وباطن اس شخص کی ذات تک محدود رہے ہیں۔ اس کے تن من سونی و ہے جب وہ کاہر وباطن اس شخص کی ذات تک محدود رہے ہیں۔ اس کی دصاحت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فلاہر وباطن کا تعلق اخل قیاد ہے ہے۔ یوی کھوت بین کے بعد کی دصاحت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فلاہر وباطن کا تعلق اخل قیاد ہے ہے۔ یوی کھوت بین کے بعد کار آجہ بھی سے دیا ہو سکا

اب شعر کی شرح ملاحظہ کریں۔ مبرے مجبوب نے جھے اپندونوں جمال دے کر یہ اسلمینان کر لیا کہ جس خوش ہو گیا ہوں چو تکہ اس کی خوش بی جس میر کی خوش ہو گی ہاں کہ اس کے دونوں جمال کمتر لیے جس کوئی شکایت یا تکر اراس سے نہیں کر سکنامیر کی تو تع سے اس کے دونوں جمال کمتر سے جس تو بھی اور تھا ہے جس تو بھی اور جی اور تھا میں تو بھی اور دی جا اس کے دونوں جمال سے ذیادہ بھی اور تھا میں کہ دو بھی اور دے سکتا ایسے عالم میں میر سے لئے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہی سمجھ جس نہیں کہ دو بھی اور دے سکتا ایسے عالم میں میر سے سے تکر ارکیا کروں۔ ؟

ووقول جہنان و ہے اور دونوں جہان لٹانے کا محاورہ عام ہے اس کا سیدھا مطلب دوتوں عالم ہے اس کا سیدھا مطلب دوتوں عالم ہے ہے آیک زمین کی دنیا اور دوسری آسان کی دنیا ۔ قالب کا اشارہ انہیں کی طرف ہیں۔ طرف ہے کی کے ظاہر وباطن کی طرف شیں۔ فیق احد فیق کا مضور شعر ہے۔

دوتوں جہاں تیری محبت میں ہار کے اور اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی شب عم گزار کے

وامن جاکر گزرنے والای صحیح معنی میں غانب کی شاعری کو سمجھ سکتاہے۔ شاوال اندوری کا ایک شعر اور مجھے یاو آر ہاہے اس میں دونول عالم کے مائلنے کی بات کمی ممنی ہے۔شعر طلاحظہ ہو۔

ما تکنے والے نے بے سویے ودعالم ماتکے ویے والے دیا ہے۔ سویے دوعالم ماتکے ویے والے نے سمجھ کر ولی ناکام ویا میٹ والے نے سمجھ کر ولی ناکام ویا ہے۔ سویے ما تکتااور سمجھ کرویتا "میں جوفدتی لطف شاوال اندوری نے پیدا کیا ہے شعر کا اصل حسن ای میں ہے۔

{i x i}

کیا سمع کے شیں ہیں ہواہ خواہ اہلِ برم ہو غم ہی جال گداز تو غم خوار کیا کریں؟

یہ شعر بظاہر سیدھا ساداہے۔ لفظیات میں ہمی مشکلات نمیں ہیں گیکن مضمون ایا خوب باندھاہے کہ غالب کی داور بنائی پڑتی ہے۔ جمال تک غالب کے اسلوب کی بات ہے ان کارنگ و آجگ ہی نمیں ان کی لفظیات میں ہمی کچھ ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ دو سرول ہے گانے بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ دو سرول سے مختلف اور منقرو تنظر آئمیں۔ اس شعر میں دو غظ غالب کی پیچان کے لئے کا تی ہیں۔ مصرع اولی میں انہوں نے "جوا نواہ" کا استعمل کیا ہے کوئی عام شاعر ہوتا تو بھی خواہ بھی کمتا غالب نے اپ

ا نفر ادیت کا ثبوت دیے ہوئے ہوا نواہ کو تر بین دی ہے۔ ای طرح مصرع فاتی بیس نم کو جال کداڑ

کد کر غالب نے شعر میں معنی پیدا کر ویے ہیں۔ حمّس الرحمٰن فارہ تی نے اس شعر بیس چے نکتے

تکالے ہیں اور الگ الگ ڈھنگ سے شرح ہیان کی ہے ان کی پچے با توں پر غور فکر کیا جاسکتا ہے۔

(۱) دوسر سے مصرع ہیں عام بات کمی علی ہے کہ جب غم جال گداڑ ہو تو غم خوار

مجبور ہوتے ہیں۔

ہمیں فاروتی صاحب سے اختلاف بیہ ہے کہ یہ عامیات نمیں ہے اس شعر میں آگر کو کی خاص بات ہے تو تم جال گدازی ہے اس کے علاوہ شعر میں باتی سب یا تیں عام ہیں شعر کامر کزی خیال بھی قم جال گدازی میں چھیا ہوا ہے۔

(۲) جلنے اور تیجھلنے کا آسان علاج ہے ہے کہ مثم کو جھادیا جائے لیعنی اس کی زندگی کو قسم کر دیا جائے رات ختم ہوتے ہوتے اس کو جل مریا توہے ہی۔

قاروتی صاحب نے چلنے اور تیسلنے کا آسان علاج خوب ڈھویڈ نکالا ہے کہ مٹمع کی زندگی ہی ختم کردی جائے اچھا ہوا کہ خدانے فاروتی صاحب کوڈاکٹر نہیں بنایاور نہ ہر سرین کے لئے وہ آسان سا علاج ہی حلاش کرتے کہ اس کی زندگی ختم کرویتے۔شعر میں عالب نے کہ اس کی زندگی ختم کرویتے۔شعر میں عالب نے کہیں بھی مٹمع کو چھانے یاس کی زندگی ختم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیاہے۔

(۳)اگر مٹنع کاسر قلم کردیا جائے تواسکا کریے تنم ہو جائے گا مٹع کا بھے جانااس کے حق میں اچھای ہو گا۔ اچھای ہو گا۔لیکن جب مٹنع بھے گی تواند میر اہو جائے گانور اللء م اند جیرے میں رہ جائیں سے۔

ﷺ کاری مٹی کی اب خیر نہیں ہے کہ فاروتی صاحب آئی کامر قلم کراتے پر آل مجے ہیں لیکن انہیں ایک بی بات پریشان کئے دے رہی ہے کہ شع کامر قلم ہوتے ہی اہل پر ہاتہ جرے میں رہ جائیں کے عقع کے سر قلم ہونے کا انہیں کوئی غم نہیں ہے ہوئے سفاک تا آئی ہیں انڈ جائے جائیں کے عقع کے سر قلم ہونے کا انہیں کوئی غم نہیں ہے ہوئے سفاک تا آئی ہیں انڈ جائے

مرگ کی بھیانک چارہ گری قبول کرنے۔

جمال تک غالب کا تعلق ہے وہ انسان کی زیر تھی کو پستی میں بھی بلندی کی تظر ہے

و کیجنے کا عادی ہے انسال کی زندگی کو منحوس کمن تو دور ایبا خیال بھی اس کے وہم و گمان میں نمیں آسکتاور شعر میں بھی بیربات کہیں تمیں ہے۔

(۵)اگر ہوا تیز ہو تو عثیع جھ جائے گی اور اے جلنے سے چھٹکارہ مل جائے گالیکن آگر ہوانہ یو تو عثیع جل بھی نہیں سکتی کیو تکہ جلنے کے لئے آئسیجن ضرور ی ہے۔

سے سائنسی تکنہ ہے۔ بہت خوب جنتی داددی جائے تم ہے۔ لیکن شع کوجھانے پروہ اس قدر بہند کیوں ہیں ہے ہماری سمجھ سے پرے ہے ہو سکتاہے کہ اشیں جلتی ہوئی شمع سے الرجی ہو۔ خیر۔ اب اس شعر کی شرح پر غور کریں۔

چونکہ شع کا غم جال گداڑ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اس کے بکی خواہ ہوت ہو جاتی ہو اہل مراس کی روشن ہو جاتی ہوئے بھی مراس کی روشن سے جال گداڑ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ اس کے بھی خواری کا حق اوا کرنے ہے قاصر ہیں۔ کسی کا غم اہل مدم کے لئے جال گداڑ بن جاتے اس کی غم خواری کا حق اوا کرنے ہے قاصر ہیں۔ کسی کا غم اہل مدم کے لئے جال گداڑ بن جائے اس سے موااعجاڑ اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ اعجاز اشعار میں پیدا کرنے کا بھر صرف اور صرف اور صرف فار سے مال کو جی آتا ہے ہو ایک معنی آفریس شعر کما ہے غالب نے۔ اس کی جنتی ہی وادوی جائے کم ہے۔ یہاں ہیں ابنا ایک شعر غالب کی تذر کرنا چاہتا ہول۔

شعر مراہے بر مگب کل صد برگ چمن دیکھنے والے نے ہر لطف ِ نظر سے ویکھا

 $\{14\}$ 

میں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام ممر گردوں ہے چراغ رہ گزار بادیاں

یہ شعر عمل الرحمٰن فارد تی کے بے پناہ پہند آیا ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں استعار داور بیکر کی بے تظیر خولی کے باعث یہ شعر کائم عالب بیں بھی جگمگا تا ہوا معلوم ہو تا ہے۔ حالا تکدر اوال عالب بیں استعار دو بیکر کی دور نگار تی ہے کہ شبنسیال بیں تو خور شید کا عالم

نظر آتا ہے اس کے رہنے کا کوئی شعر نہیں بلصد اس کے نزدیک ہی کوئی شعر نہیں پہنچاہ شعر تو رنگ سنگ ڈھنگ میں شاہوار ہے اور غالب جیسوال سے ہی بہ آسانی نہیں بن سکنا۔

شعر کی اتنی تعریف دیمے کر تو بی اندازہ ہو تا ہے کہ فار دتی صاحب کویے شعر خول سمجھ میں آگیا ہے لیکھے جیں۔ مهر سمجھ میں آگیا ہے لیکن واقعہ میہ ہے کہ اس کی شرح کرنے میں بھی وہ کافی الجھے جیں۔ مهر کردوں نے انہیں روشتی نہیں و کھائی ہے بلادان کی آتھوں کو چکا چوند کرویا ہے اور وہ راستہ بھول گئے جیں۔

ابتداء توانبول نے بہت ذہانت سے کی متی کیا غالب نے مورج کے طبوع اور غروب سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ابزائے آفر پنٹی روبہ زوال ہیں اور مر گردول کی حقیقت ہوا کے جمو تکے کی راہ میں جلتے ہوئے جراغ سے زیادہ نمیں ؟ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نمیں ۔ نکین حقیقت یہ ہے کہ موجش کی شعر کی اصل شرح ہے۔ اور عالب نے می خیال ظاہر کیا ہے۔ اس میں مورج کے طبوع اور غروب کی بات نمیں ہے نہ بی ہوا کے جمو تھے کاذکر ہے ۔ اس میں مورج کے طبوع اور غروب کی بات نمیں ہے نہ بی ہوا کے جمو تھے کاذکر ہے ۔ اس میں مورج جمو تھے کادکر ہے ۔ اس میں مورج جمو تھے کادر ہوائیں قرق تو موجود ہے تی جملے تی یہ فرق معمولی ہو۔

مزید کچے متی فاروتی نے اس طرح نکالے ہیں۔مثلًا

(۱) منہوم یہ نکانا ہے کہ مرگر دول ہمال چراغ رہ گزار کے مانتہ ہے۔ او کہتے ہیں۔ چراغ کے اغریم کے انتہ ہے جے باد کہتے ہیں۔ چراغ ریخو اور کو ہوا کے مما مل شحر انا مرگ پذیری کے لئے نمایت لطیف ونازک اور مناسب استعارہ ہے لیکن عالب نے چراغ رہ گزارباد بد معتی ہوا کے سامنے جلتے ہوئے چراغ کے طور پری کما ہے۔ تہ کہ اس معتی جس جو معتی فاروقی نے او پر بیان کے ہیں۔

، (۱) ایک اور نکتہ غور طلب ہے "ممر گردوں بیعنی وڈگھومتا ہواسورج"۔سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے اس کی بیہ مسلسل گروش اس کے شعطے کو بھڑ کاتی ہے۔شعلہ جتنی جلدی بھڑ کتاہے اتنی جلدی وہ فروجھی ہو جاتاہے۔

مر گردول کے معنی کھو متا ہو اسورج تعلقی نہیں ہے باتعد اس کے معنی ہیں آسان کاسورج گردوں کے معنی آسان بھی ہے اور گھو متا ہوا آسان بھی ہے صرف گھو متا نہیں ہے

----

۔ویسے بھی سائنسی نکتہ نظر سے جاند زمین کا چکر لگا تا ہے اور ڈمین سورج کے آس پاس چرکر کا ٹتی ہے جبکہ سورج اپنی جگہ پر بدستور موجود رہتا ہے وہ کسی محور پر سبیں گھو متا اسے تو فدو قی صاحب کی عمیت ہی گھو سنے پر مجبور کر سکتی ہے۔

زیرصف شعر در اسل تمام محلوق کے اجزائے عروج دروال کامیان ہے عالب نے کہا ہے کہ اس دنیا کے تمام اجزاعروج کے بعد دوال آمادہ ہو جاتے ہیں لیعتی جو پیدا ہو تا ہے وہ ایک دن فذہ می ہو جاتا ہے۔ اس دنیا ہیں آسیان کے سورج کی حقیقت ہوا کے سامنے جلتے ہوں دن فذہ می ہو جاتا ہے۔ اس دنیا ہیں آسیان کے سورج کی حقیقت ہوا کے سامنے جات ہو نے کہا آغ ہے زیادہ نمیں ہے جس طرح پراغ کوراستے کی ہوا جلاتی جھاتی رہتی ہے اس طرح وفت کی ہوارات اور دن کی طرح آسمان کے سورج پراٹر انداز ہوتی ہے اور سورج جاتا ہوتی ہوارات اور دن کی طرح آسمان کے سورج پراٹر انداز ہوتی ہے اور سورج جاتا اور جھتار ہتا ہے اس کے بعد اس شعر کو سجھنے کے لئے کہے اور کھنے یاصف کرنے کی ضرورت نمیں ہے۔ اسلے خدا جا فظ۔

#### {**1**/1}

جمال میں ہو غم و شادی بہم ہمیں کیا کام دیا ہے ہم کو خدائے وہ دل کے شاد نہیں

شعر بظاہر سادہ ہے کین اے سیھنے کے لئے بھی غالب کے تیور کو سیھنا تمایت طروری ہے۔ جے سیھنے ہے شار حین قاصر رہے ہیں۔ نظم طباطیائی نے اس کی شرح یول میان کی ہے۔ "مصنف نے یہ تازگی پیدائی ہے کہ غم و شادی کے بہم ہونے پر حسرت ظاہر کی ہے۔ "مصنف نے یہ تازگی پیدائی ہے کہ غم و شادی کے بہم ہونے پر حسرت ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا کام ۔ یعنی ہم تو محروم ہیں۔ ہمیں تو بھی ایسی خوشی بھی حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا کام ۔ یعنی ہماور شادی مخلوط ہا خم کی حسرت کرنے ہے یہ معنی تکلتے ہیں کہ شامر کوانت تی غم زدگی ہے کہ اس نے وہ ناکارہ خوشی کی تماکر تا ہے۔

اس شرح پر غور کرنے ہے یہ جانا ہے کہ مصف کایہ ذیال تطعی شیں ہے کہ وہ شادی مخلوط بہ غم کی حسرت میں جواہے۔ خالب جیسا خود وار اور انا پر ست شاعر ایسا ہر گز

نسیں ہے کہ وہ غم سے مستقل خوشی کی صرت کرنے گئے۔ اس شعر کو سیجھنے کے لئے غالب کی بے نیازی اور دیوا گئی کوسد تنظر رکھنا نہاہت ضروری ہے۔ ہم جب شرح تکھیں سے تو اس کی مزید وضاحت کریں سے۔ ٹی الحال فاروقی کی شرح پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ مشمس الرحمٰن فاروقی نے زیر صف شعر کی شرح یوں بیان کی ہے۔ غم وشادی کا بھم

ہونا قانون و فطرت ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے اِن مَعَ العُسرِيُسراَ اِن مَعَ العُسرِيُسراَ اِن مَعَ العُسرِيُسرا يُسرا (ب شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ يقيناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے)اگر غم ہوگا تو خوشی ہی ہوگی اور خوشی ہوگی تو غم ہی ہوگا۔ لیکن ہماراا المیدیہ شیس کہ ہمارے دل میں غم بی غم ہے۔ دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد شیس۔ انتمانی بلیغ عبارت ہے۔ اگر یہ کما ہو تاکہ خدا نے ہمکووہ دل دیا ہے جو سراسر مملواز غم ہے تو اوریات ہوئی کمایہ ہے کہ ہماراول وہ دل ہے جو شاد شیس۔ مغموم یہ نگلا کہ دل پیسر خالی ہے اس میں غم ہی شیس ہے کہ تعارف

فاروقی صاحب نے ہر طرح شعر کا مفہوم بیان کرنے کی کو مشش کی ہے لیکن مراج عالی کرنے کی کو مشش کی ہے لیکن مراج عالب کے تیور پر روشتی انسوں نے بھی جمیں ڈائی ہے جو اس شعر کی جان ہے۔اس شعر کی شرح یوں ہوتا چاہئے۔ تھلے ہی خم اور خوشی ساتھ جو ان جے ان ہے کوئی سروکار جمیں ہے۔ جس ان سے الکل بے نیاز ہوں جھ پرنہ خم کا اثر ہو تا ہے نہ خوشی کا۔

خدائے بھے ایک ایباول عطاکیا ہے جو کسی طرح بھی شاد نہیں ہوتا۔ یعنی میری ہستی وہ ہے جو عُم اور خوشی میں میں اپنی دھن میں مست ویتود ہوں غم اور خوشی وہ ہے جو عُم اور خوشی مست ویتود ہوں غم اور خوشی جیسی معمولی چیزیں جھے قطعی متاثر نہیں کر تھی ہیں۔اس کی وضاحت یوں ایمی کی جاسکتی ہے۔

ہم وہال میں جمال ہے ہم کو ہمی کچھ ہماری خیر شیس آتی

اوراس بے خبر ک کے عالم میں عالب سے شعر میں ایک فتی غلطی سر زوہ و کئے ہمرع اولی پر غور کریں پہلے عالب نے کماہے" جمال میں اول "کورد وسرے بی لیے وو کہتے ہیں" ہمیں کیا کام "یا تواشیں" مجھے کیاکام "کمناچاہے تھایا ہے "جمال ہم ہیں" کیتے اس میں کوئی و شواری نہیں تھی ۔ اس ذرائے فقطی انتقاب ہے عظیم شاعر کو اسلے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ تیسر ہے ۔ اس ذرائے فقی نتقل کے لئے غالب جیسے عظیم شاعر کو اسلے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ تیسر ہے چو جھے در ہے کے ضعراء کے ممال بھی الی کوئی غلطی ہوتی ہے توائل نظر اشیں حقے نہیں ہیں ہے ۔ نہیں شرح کیلئے والے تمام عالمول کی نظر غالب کی اس غلطی پر کیوں نہیں پڑی ہے ؟

{19}

دائم بردا ہوا ترے ور پر نہیں ہوں میں فاک الیم زندگی ہدکہ چھر نہیں ہوں میں فاک الیم زندگی ہدکہ چھر نہیں ہوں میں

شعر میں عالب کی انا پرستی کا مظاہر مبالکل صاف ہے لیکن اس تیور کا بیان کم بی ہوا ہے زیادہ ترشرح کرنے والول نے عالب کی ہے مسی اور محرومی کا ذکر کیا ہے جو عالب کے ساتھ تا انصافی بی شیس دھا ندلی ہے۔ مثال کے طور پر۔ ملاحظہ جو۔

(۱) بچھ پر لعنت ہے کہ میں پینقر شمیں ہوں آگر ہو تا تو تیرے در پر دائم پڑار ہے کی سعادت تھیب ہو سکتی تھی۔

ذراسو بنا انسان کی عظمت کو جانے اور سیھنے اور اس پر ناز کرنے والا غالب جیسا شاعر کس قدر بے فیرے اور ایک سعمولی راو شاعر کس قدر بے فیرے اور بے بس ہو سکتا ہے کہ خود پر لعنت بھیجنے گئے اور ایک سعمولی راو کے پھرکی زندگی قبول کرنے کے لئے بے قرار ہوا تھے ؟ ایسا ہر گزشیں ہو سکتا ایک بے حس و حرکت کو خود ہے زیادہ اہمیت غالب دے ہی شیس سکتے۔ جس نے بھی اس شعرکی الیک شرح لکھی ہے اس نے غالب کو در اصل سمجھائی حیس ہے۔

(۱) ہے خود موہائی کی پیروی کرتے ہوئے مٹس الرحمن فاروتی بیان کرتے ہیں۔ میری زندگی جو انسانی ہوئے جو موہائی کی پیروی کرتے ہوئے مش قابل ہے جاکاش میں پیتر ہوتا تو جھے تیرے در پر سکڑوں سال پڑے رہے کے سعادت نصیب ہوتی اس کی مثال یول وی گئے ہے کہ علی معادت نصیب ہوتی اس کی مثال یول وی گئے ہے کہ علی معادت نصیب ہوتی اس کی مثال یول وی گئی ہے کہ علی محمد میں خوروفکر کی بات یہ ہے کہ غالب زندگی پر مت تھے جسمول میں منسی تو سینکڑوں پر مت تھے جسمول میں

ز تد گی شیں ہوتی ہے وہ توبے حس و حرکت ہوتے ہیں۔ان کی طر قداری غالب نہیں کر سکتے۔ د واصل اس شعر میں دائم اور پھر کے الفاظ نے ہر ایک شرح نگار کو غاصا پریشان کیا ہے ۔ان کی عقل برایسے پھریڑے ہیں کدان پھرول کی بارش ہیں وہ عالب کے شعر کا مفہوم تل ش کرتا مول کے بیں۔ اور انہیں انسانی زندگ سے زیاد والیک پھر کی اہمیت کابے جاا حساس ہونے الگاہے۔ غالب کے زیر محث شعر کی شرح غالب کے تیور اور مزاج کے مد نظر بول ہوگی کہ .....اے میرے محبوب توتے آخر جھے کی سمجھ رکھ ہے۔ بٹس انسان ہوں تیرے دریر دائم پڑے ا و الله الله الله الله الله على تواس بقر كى زند كى ير معت بهيما بول جوب حس وحركت مسمى مجبوروب حس كى طرح وائم يزا مواسيد لينى من مجبوروب حس سيس مول برطرح نے آزاد ہول جہاں جا ہول آجا سکتا ہول اپنی سر صنی کا مالک ہول۔ خود مختار ہول تھے سے عشق کرنے کا ب مطب قطعی نہیں ہے کہ ایک چھر کی طرح میں جمعشہ تیرے قد مول شی برار ہول اور تو جھے جاہے جب ٹھوکریں مار تا رہے ۔ کیونکہ پھر تو ٹھو کریں بی کھا تار ہتاہے ۔انسان کی رندگی کے عزود قار اور ایک بے جان چھر کی ہے ہی کی معنویت کاریے مثال شعر عالب کاایک ایسات ہکارے جس کی سمجھ کے لئے غالب ول غالب وماغ اور غالب کی شخصیت کے ہر پہلوے گزر ناپڑتا ہے جب ہی صحیح منزل ل یاتی ہورنداس گل ہے گزرنے میں عقل پر پھر پڑتے و ہر شیں لگتی ہے۔

{r•}

میں چمن میں کیا گیا گویا دیستال کھل گیا بلبلیں سن کر مرے نالے غزل خوال ہو گئیں

شعر جتناسادہ ہے اتنا ہی معنی آفریں ہے عالمیہ نے اس شعر میں بھی اپنی شخصیت کی انفرادیت اور برتری کا احساس د لایا ہے۔اس شعر کی عالموں نے جو شر حیں ہیان کی ہیں ایک سر سری نظران پرڈال لیں۔

(١) ب خود موبانی تصح میں . ... بلبوں نے مجھے دیکھ کر نفیہ سرائی شروع

س وی، جس طرح استاد کود کھے کریچے سبق پڑھنے میکتے ہیں۔

رمی اس میں مور میں دھی البیان تھا اسلے بہوں نے ہی میری علی شروع کروی۔
(۲) آی لکھے ہیں ۔ میں تصبح البیان تھا اسلے بہوں نے ہی میری علی شروع کروی۔
(۳) مول نا غلام رسول مہر فرماتے ہیں کہ میرے نالوں سے بلبوں پر اتنا اشر پڑا کہ وہ وہ مرس میں ہے آمو خنہ بیاد کررہے ہیں۔
(۳) فارو تی زیر حدہ شعر کی شرح کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ "وبستال "وراصل "اوبستال "کا مخفف ہے بیتی دبستاں وہ جگہ محمری جمال شعر وادب کا چہے ہوتا ہے۔ ہیں تارہ کر تا ہوا چن ہیں عمیار میرا نالہ بھی اس قدر موزوں اور شرعرانہ تھا کہ بلبوں کو اس کے جواب میں غزل خواں ہونا پڑا۔ لفظ "غزل خواں "کی بیمال خاص اجمیت ہے کیو تکہ بلبل تو جواب میں غزل خواں ہونا پڑا۔ لفظ "غزل خواں "کی بیمال خاص اجمیت سے کیو تکہ بلبل تو

نخبہ زن یانامہ زن ہوتی ہے اب جو اس نے میر انالہ موزوں سے تواے محسوس ہو اکہ اس کے جو اب میں عام نغیہ مر ائی کانی نہیں بلصہ غزل خوانی در کار ہے۔

مندرجہ بالمشر حول پر غورو فکر کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب بی نے قریب
اکیہ بی مفہوم بیان کی ہے۔ اس منظر کے پس منظر پس جھا کئے کہ کسی نے بھی ضرورت شیس
محسوس ک۔ شعر جو بچھ بیان کر تا ہے گی باروہ الفاظ سے زیادہ پس الفاظ بھی ہوتا ہے۔ اس شعر
بس لیس الفاظ بہت بچھ چھیا ہوا ہے۔ جس تک فاروقی صاحب کے نظر ہے سے ''دہستان'' ک
جگہ ''ادبستان' کا سوال ہے تو ان کا خیال غلط ہے غالب کا اشارہ وستان سے بی ہے۔ چن
محتب اوب کدہ قطعی شیس۔ کیو تکہ اس شعر میں غالب کا اشارہ وستان سے بی ہے۔ چن
کوشش کی ہے اور دیگر تمام ہم عصروں کو تعتب کے بیچ کہا ہے پتوں کے لئے بلیاول کی مثال
یوی معنی فیز ہے اس پر غزل خوان نے شعر کے حسن کو وہ ال کر دیا ہے۔

اب شرح ما حظہ ہو۔۔ میں و نیاجہان ہے تہم ایا ہوا چمن کی میر کرنے اور اپنائی بہلائے تیا تی گئے کہ اس بھی بلتد ہوئے گئے بہلائے تیا تی لیکن وہال بھی میر ابنی شہیں بہلا الثامیرے نالے وہال بھی بلتد ہوئے گئے بہوں نے میر ہے نامے جب سنے توانسوں نے جسے پہچان لیا کہ یکی ارود کا عظیم شامر غالب بہوں نے جس کی غزیوں کی سرے جمال میں وصوم چی ہوئی ہے۔ میر سے نالوں کا اثر ان پر ایسا ہوا

کہ وہ نغبہ سر ائی بھول کر غزل خوال ہو گئیں لیکن اٹکی غزل خوانی ہیں وہ بات کہال تھی ہو میر سے کلام ہیں ہے یا میر کی غزلوں ہیں ہے ان کی غزل خوانی تو محض کمتب کے چوں کا آمو خند یاد کرنے جیسہ ایک شور نقاس شور کو ہیں نے ایک استاد فن کی طرح محسوس کیا۔

ایک فکتہ یہ بھی نکلآ ہے کہ میر کی غزلوں کی شہر سے اولی محفلوں اور شہر وں تک ہی محدود نہیں تھی ۔بلحد تمام عالم میں ان کا چرچا تھا ایک بار میں چین میں گیا تو کیاد کی ہوں کہ بلیم کے میر کی غزلیں بھی میر کی غزلیں پہنچ چکی تھیں ورشہ وہ بلیم کی میر کی غزلیں گانے گئیں بھی ان سک میر کی غزلیں پہنچ چکی تھیں ورشہ وہ غزل خوال نہ ہو تھی بلیم کے استاد فن خوال نہ ہو تھی بلیم کے استاد فن

{٢1}

ک طرح کیا کہنے کا مطلب سے ہے کہ میری شہرت انسانوں تک بی محدود شیس تھی بلحد یر ندے

اورد میر مخلوق میں بھی میری غزلول کاچ جاتھا۔ شعر کیا ہے عظمت دو سعت کا شاہ کار ہے۔

وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار جو مری کو تائ قسمت سے مڑگاں ہو گئیں

سنس الرحمٰن فاروقی کا خیال ہے کہ اس شعر میں بظاہر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔اگر ایسا ہوتا تو اس کی شرح میان کرنے میں کوئی ابھن کسی کو تہ ہوتی اور مفہوم بھی واشع جو جاتا۔لیکن ایسا نہیں جواہے سب بی نے وصوکہ کھایا ہے۔

 شرح یہ ہی نمیں ہے۔فارو تی کہتے ہیں کہ نگاہ کی صنعت طوالت ہے لیکن میری قسست اتی چھوٹی کہ چھوٹی (نارسا) ہے کہ اس کے اعتبارے معثوق کی نگاہ ہی چھوٹی بی ربی اور اتن چھوٹی کہ آنکھ ہے نکلی نمیں اس کی جگہ صرف مڑگال کا عمل دخل رمایعنی جب اس نے میری طرف رخ کیا بھی تود یکھا نمیں ہیں نے صرف اس کی مڑگال کو متوجہ پایا۔اس کی نگاہ کو نمیں۔

ہمارے حساب سے کو تاہی قسمت ۔ اور نگاہول کا مڑگال ہونا سجھٹا بہت مروری ہے ۔ بخود موبانی نے کو تاہی قسمت کاذکری خیس کیانہ ہی انسول نے نگاہ کے ول کے پار ہو جانے ہی پررہ شنی دائی ہے۔ آس نے نگا ہوں کے چھوٹی ہونے کی بات کی ہے نگاہ کے چھوٹے ہوئے کا بھی کیا گوئی ہونے کا بھی کیا تہ ہو گئاہ کی بھوٹی ہو سے کا کہ کہ نگاہ گری، جیز، قاتل تو ہو سکتی ہے چھوٹی ہوئی نسیس ہو سکتی ۔ فاروتی نے نگاہ کے ساتھ قسمت کو بھی چھوٹی کما ہے جو بجیب لگتا ہے آگے انسول نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بد نصیبی ضرور کما ہے ۔ لیکن شعر میں جیسا کہ فاروتی نے فرایا ہے مڑگال کے مقورے ہوئے کا کہ کیا گاہ کیا ہے کا کہا گاہر کیا ہے۔ مڑگال کے مؤکل بے کا کہا گاہر کیا ہے۔

شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔میری بدنصیبی سے یاری وہ نگاہیں جو اس کی مڑگاں تک آکر شمر گئی تھیں جھے پر ان کا اثر بھی ایسا ہے کہ وہ میر ہے دل کے پار ہوئی جاری ہے۔ ایک نکتہ ہیہ ہے کہ میری اپنی نگاہیں جو مڑگاں تک آکر شمر گئی تھیں اور میں جن

ے اپنے محبوب کود کیے بھی شمیں پایا تھا اب ان کارخ میرے بی دل کی طرف ہو گیا ہے اوروہ جن کو محبوب کے ول کے پار جو جانا چاہئے تھا اب میر سے بی ول کے پار جونے کی جی اور سیا سب اسلے ہو اے کہ میں بد نصیب ہول آیک کانہ اور بھی لکل سکتا ہے۔

جب میری این محبوب سے آبھیں چار ہو کی تواس کی نگا ہیں میری مڑگال تک آگر رک گئیں لیکن وہ تو کچھ و م کے لئے رکی تھیں اب وی نگا ہیں میری اپنی مڑگال سے چل کر میر سے ول کے پار ہور بی ہیں اور میں تڑپ رہا ہول ہے سب میری ہد نصیبی کی وجہ سے بورند ہیں نے توان کی نگا ہوں کے دارکوا پی مڑگال کی ڈھال پر جمیل لیا تھا پر وک لیا تھا۔ رومانی انداز کا جال گداز شعر ہے جس میں عالب نے ایک خوصورت معتمون باندھا ہے۔ اس میں ہی ان کی ذبانت نے ایک خوصورت مضمون بالدها بداس من محى أن كي فرانت كار فراب

#### {rr}

جال فزاہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا سب لکیریں ہاتھ کی گویارگ جال ہو گئیں

عام طور پراس شعر کی شرح ہے لیان کی گئے ہے کہ جام شراب ہاتھ میں آجائے تو روح بالیدہ ہو جائے گئے ہیں۔ سخس الرحمٰن فاروقی اسے مطمئن شمیں ہیں الن کے حساب سے ایک تو شعر میں شراب کے جال فزاہونے کا کوئی شیوت مطمئن شمیں ہیں الن کے حساب سے ایک تو شعر میں شراب کے جال فزاہونے کا کوئی شیوت شعر میں ضمیں ہے۔ مسمی ہوں ہے کہ شاعر کی میں ہر لفظ یا ہر خیال کا شیوت ہیں کرنا ضرور کی اس کا جواب ہے کہ شاعر کی میں ہر لفظ یا ہر خیال کا شیوت ہیں کرنا ضرور کی میں ہوتا ہے۔ دیگر شعر آئی بات جائے ہوئے میر اور غالب ہی کے سینظروں اشعار ایسے مل اشعار ایسے مل اشعار ما حقد ہوں ایس میں بات کمہ وی گئی ہوت نہیں جیش کریا گیا ہے۔ مثلًا ہے چند جائے ہیں گئی ہوت نہیں جیش کیا گیا ہے۔ مثلًا ہے چند جائے ہیں گئی ہوت قرائم شہیں کیا گیا ہے۔ مثلًا ہے چند اشعار ما دخلہ جول ائن میں کمیں کوئی شہوت قرائم شہیں کیا گیا ہے۔

(۱) دل ناوال تجھے ہوا کیا ہے

اگر اس درد کی دوا کیا ہے (غالب)

(۲) ہم دہال ہیں جمال ہے ہم کو بھی

پر نسیں آتی (غالب)

(۳) دکھے تو دل کے جال ہے اٹھتا ہے

یہ دھوال سا کمال ہے اٹھتا ہے (میر)

یہ خیا ہول دونے اور و شہ باہتاہے ہی کہی کہی

پہلے شعر میں دل ہاوان کو کیا ہوا ہے کول ہوا ہے اس کا کوئی جوت شیں ہے دو سر ہے
میں ہم وہاں ہیں بینی کمال ہیں ؟اور پکے ہماری خیر شمیں ؟ کیوں شمیں ؟ دو تول کا کوئی جوت شمیں
ہے۔ تیسرے شعر میں دل اور جال سے دھوال کیول اٹھ رہا ہے اس کی نہ تو کوئی وجہ ہائی گئی ہے نہ
ہی جوت فراہم کیا گیا ہے۔ چوشے شعر میں بیتا ہوں روزاء وشب ماہتاب میں تو ہو چھا جاسکا ہے
کہ آخر کی لئے ظاہر ہے کہ اس کا بھی شعر میں کوئی شوت شمیں ہیں گیا گیا ہے۔ لیکن عالب اور
میر کے یہ اشعاد وہ ہیں جو مقبول عام بی ضمیں بائے اور ہیں بھی ان کی یوی اہمیت ہے۔

قاردتی نے ذریر حت شعر کی شرح بھی یول بیان کی ہے۔ جام میں سرخ شراب ہمری ہوئی ہے (کیا ضروری ہے کہ سرخ رگٹ کی شراب ہی جام میں ہو؟) جام ہاتھ میں ہوگ ہمری ہوئی ہے شراب کی سرخی معلوم ہوئی ہے شراب کی سرخی معلوم ہوئی ہیں گویا ہر کی سرخی معلوم ہوئی ہیں گویا ہر لکیر زیرہ خوان ہے ہمری شہدرگ و کھائی دیتی ہے اور جب ہاتھ کی مشک کیسریں ہمی خوان روال ہے پر نظر آئمی تو یہ کمنا غلط نہ ہوگا کہ شراب میں افزائش جال کی قوت ہوئی ہی ہے۔ اس شرح کی روشن میں شعر کے تمام الفاظ کارگر نظر آتے ہیں۔ فاروتی کا یہ و موئی ہی صحیح شیں ہے کیا ضروری ہے کہ جام افعانے والے ہاتھ کی کیسریں خشک ہی ۔ کوئی جوال مرد مھی تو یہ جام افعاسکن ہے جس کے بدن میں خوان کی افراط ہو۔ خیر ۔ . . . . . . . کوئی جوال

غالب الوار الدولہ شغق کو اسپے ایک خطی کی گھتے ہیں۔ "آراکش مضافین شعر کے واسطے پچھ تصوف پچھ نیوم لگار کھا ہے ورنہ سوائے موز ونی طبع کے بہال اور کیار کھا ہے۔ "

عکست اور علم نیوم بی زیاوہ تر شعر اء کی و نیسی ربی ہے مو ممن خال مو ممن جو کہ غالب کے ہم عصر ہے اعلی درجے کے شاعر تو تے ہی بہترین تھیم اور ماہر علم نیوم ایسے تھے خالب کے ہم عصر ہے اعلی درجے کے شاعر تو تے ہی بہترین تھیم اور ماہر علم نیوم ایسے تھے کہ اپنی موت کے بارے بیل ہی ہے انہوں ہے انہوں کے آدی تھے مشہور ہیں۔ ان کاذ کر پھر مجی۔ ان کی تھے مشہور ہیں۔ ان کاذ کر پھر مجی۔

#### {rr}

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مث گئیں اجزائے ایمال ہو گئیں شعر کا مضمون اور ملموم بالکل صاف ہو پھر بھی اگر شرح لکھنے والے ایجس کے شکر ہو جائیں تو بھی کما جاسکتا ہے کہ جب تک شاعر کے مزاج اور شخصیت کونہ پچھا جائے اس کی مخلیق کی صحیح طور پروضاحت نہیں کی جاسکتی۔

مولانا حاتی اور بے تو دو الوی نے اس شعر کی شرح کی اس طرح بیان کی ہے کہ قدایب اور ملتیں محض رسوم کی طرح ۔ طاہری اور سطی بیں لہذاان کے مشنے کے بعد عی ایمان قائم ہوتا ہے ۔ فور کرنے کی بات ہے کہ عالب نے ملتیں مشنے کی بات کی ہوہ ملتیں جور سمول کی جودوں پر جاتی ہیں جبکہ فہ ہب کے مشنے کی بات نہیں ہے اس نے صاف مارا "کیش ہے ہوارا گیاں ہم معنی قد ہب) پھر اجزائے ایمال کی ہا دو ایمان کی سلامتی کی طرف اشارہ ہے اور ایمان وین سے یاقہ ہب سے جزا ہوا ہے اس فرور ہوگا۔ اسلنے عالب فر ہب کا مخالف شیں ہے ان فر قول کا مخالف ہو کے مشنے لور ترک مخالف ہو کی مشنے لور ترک مخالف ہو کے مشنے لور ترک مخالف ہو کو وہ ضروری سمجھتا ہے ایمان کی سلامتی کے لئے۔

اوسف سلیم چشتی نے موحد کے معنی "مومن" بڑائے ہیں جو ضط ہیں۔ موحد کے صحیح سعتی وحد انہت میں یفین رکھنے والایا آیک خدا کی ذات کو مانے والا سشس الرحمن فاروتی فی اس شعر کی شرح یول ہیان کی ہے۔ کہ موحد ہونے کی حیثیت ہے ہم جائے ہیں کہ مذہب نہ رکھنا ہی اصل فہ ہب ہے۔ موحد کے معنی بھی وہ پچھ یول ہیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا کی وحدت کا قائل ہے لیکن غہب کا قائل نہیں غیط ہے ہماری شرح ملاحظہ کریں سمار استظر صاف ہو جائے گا۔

ہم و صدائیت کے مانے والے ہیں ہمارا غد ہب پر انی تھی پی رسموں روایتوں کو رک کردیتا ہے۔ کیو تکہ غذہب میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت جب متی ہے توایمان کے جزئن جاتے ہیں ہی نے غیر ہے۔ اور ایمان والے ایک جث ہوجاتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں وصدائیت کے قد ہب اور ایمان والے ایک جث ہوجاتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں وصدائیت کے قد ہب اسلام کی زیر وست میروی کرتے ہوئے اس میں پھیلی فرقہ واریت پر زیر وست چوٹ کی ہے۔ فد ہب سے انکار کرتے اور غذ ہب کو متانے کی بات آگر غالب کو کہنا ہوئی تو وہ ہوئی تو وہ ہہ آسانی میں غذہب سے انکار کرتے اور غذہ ہیں کو متانے کی بات آگر غالب کو کہنا تو میں تھے۔ "ہم تو منکر ہیں ۔۔۔۔ "ملیکن انہیں غذہب سے انکار تو وہ ہوئی تو وہ ہے آگر ایمانی یو تا تو وہ ہے مقطع بھی تہیں کہتے۔

عالب ندیم دوست سے آتی ہے ہوئے دوست مشغول حق ہوں مدکی ہوتراب میں

{rr}

شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبالِ دوش صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں

ویوائی ہے۔ مفہوم صاف ہے کہ کی انتہا کی تضویر کشی اس شعر ہیں حوق کی گئی ہے۔ مفہوم صاف ہے کہیں کوئی بچے شمیں ہے کیکن سخس از حمن فاروتی نے اس کے مفہوم کو بچے دار بنانے کی کو شش کی ہے۔ وہ قرماتے ہیں شعر کا متد اول مفہوم لطف ہے عاری ہے۔ میر اسر کا ندھے کے لئے وہال ہے

کاش کے صحر ایس کوئی دیوار ہوتی تو یس سر پھوڑ ڈالآ۔اگر مفہوم بھی ہے تو شوریدگی کے وفور کے سے باعث صحر ایس آناہے معنی جواجا تاہے۔شوریدگی کا وفور اس قدر ہے کہ سر وبال دوش ہے اسے پھوڑ ڈالنے کی وضن ہے۔لیکن اگر ایسا تھا تو گھر ہے صحر ایس آنا ہے معنی دارد جگر میں ویواری بی دیواری کی کہا ہے اس میں دیواری کی جو کھانے اس میں دیواری کی جو کھانے کا تی ہے۔

ایسا نبیں ہے کہ گھر سے تعزامی آنے کے معنی نمیں میں۔ نہ بی گھر مندم ہونے کی کہیں ہیں۔ نہ بی گھر مندم ہونے کی کیس بات کئی گئی ہے۔ بیہ ضروری نبیں کہ گھر ملامت ہوتو دیوانہ صحر ای طرف نہ ایکے روراصل فارو تی ڈال ڈال ڈال پات پات گھو منے میں شعر کی جڑکو نظر انداذ کر مجے۔ اس شعر کی جڑ ہے جنون مجنوں ۔ اردو شعر کی جنوں کی دیوائٹی کے ۔ اردو شعر کی جان ہی کو مرکز خیال بناکر شعر کھنے کی عام روایت رہی ہے۔ دیوائٹی کے عالم میں مجنوں کی دیوائٹی کو مرکز خیال بناکر شعر کھنے کی عام روایت رہی ہے۔ دیوائٹی کے عالم میں مجنوں کا دیون کی انتہا کو چہنچ جاناتی اس شعر کا اصل مضمون ہے۔

دراصل صحرا میں قدم رکھنا ہی جنون کی انتها ہے۔ جنون چونکہ سریس ہوتا ہے استے بنونی اپناسر و بوار ہے تکراتا اور راحت محسوس کر تاہے۔ لیکن صحرا میں کوئی دیوار نہ استے بنونی اپناسر و بوار ہے تکرانا ہے جیتی اور اختثار کا سبب بن میا ہے۔ ایسے عالم میں بنون کی شدت برحق بی چی جاتی ہے اور داحت کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ اب اس جنون بن جنون کی شدت برحق بی چی جاتی ہے اور داحت کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ اب اس جنون بن جنون دو جاتا ہے۔ اس کا علاج آیک بی ہے کہ کسی دیوار سے سر چیوز لیاجائے لیکن صحرا میں تود یوار بھی نہیں ہے کئے کا مطلب ہے ہے ہے کہ مرض ال علائ بن میا ہے اب اس کا کوئی علی جاتے کی مرض ال علائ بن میں ہے اس کا کوئی علی جاتے کی مرض ال علائ بن میں ہے اس کا کوئی علی جاتے کہ مرض ال علائ بن میں ہے دویاں کوئی دیوار بھی نہیں ہے بینی وصوب ہے جو میر سے جنون کی شدت کو اور یو ھار ہا ہے۔ یمال کوئی دیوار بھی نہیں ہے بینی دھوپ تو ہے دیوار بھی نہیں ہے ودن نہیں اپناسر چھوڑ کر داحت محسوس کر لیتا۔

"سحرامیں اے خداکوئی ویوار میں شمیں کمد کر غالب نے جنون کو جاودال ہنادیا ہے۔ اپ مرش کو لاعلاج ہنا کر در و کو جاووال ہناویتا اس کی صفت میں ایک نی صفت پیدا کر دینا غالب کے قن کا عیزے۔ یہ ان کے دیشتر اشعار میں جانبہ جا جمیں دیکھنے کو مات ہے۔ مثلًا

CO CHEC

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا درد کا صد سے گزرنا ہے دوا ہوجانا {۲۵}

اس سادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا ارستے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

مرزاغات نے شعر کہنے ہیں کمال کی ہے لیکن ان کے اشعار کی تشریح لکھنے والے باکمالوں نے تو اپنی سوجہ یہ جھے کے ایسے کمالات و کھائے ہیں کہ بس حد ہی کر دی ہے۔ زیر صف شعر کو وصل کے دفت ہاتھایائی کے مضمون کا شعر ہی کما ہے۔خداغالب کی شاعری کوایئے شراح ہے محفوظ رکھے۔

سٹس افر حمن فاروقی نے اس شعر میں بھی جاریا نج کئتے تو تکال ہی لیتے ہیں۔ مثلًا (۱)اگر عام منہوم لیا جائے تو دوسرے مصرع میں "تکوار بھی نہیں "کے عجائے" تکوار بھی نہیں "کے عجائے" تکوار بھی نہیں "کے عجائے"

اگر غالب شمس الرحمٰن فاردتی کی اصلاح کے مطابق شعر کہتے اور "بھی" کی جگہہ
"بی "رکھتے توسوال یہ پیدا ہو جاتا کہ ایک تلوار ہی ہاتھ میں نہیں ہے بی تمام ہتھیاران کے
ہاتھ میں بیں ظاہر ہے کہ اصلاح شعر کا چر انگاڑر ہی ہے۔ یہال" تلوار بھی نہیں "کا استعمال
ہی درست ہے۔ یعنی ایک تلوار تو ہاتھ میں ہو ناچاہیے وہ بھی نہیں ہے۔

(۱) اگر ہاتھ میں مکوار بھی نہیں ہے ( یعنی کھے بھی نہیں ہے) تولاتے کس طرح ہیں؟

اس کا جواب غالب نے اپنے مصرع لولی میں دے دیاہے۔ غور کرلے پر ہمیں اتدازہ

او تاہے کہ وہ سادگی سے لارہے ہیں اور اپ لارہے ہیں کہ اس پر جان لٹادیے کو جی چاہتاہے۔

(۳) سادگی کس بات ہیں ہے؟ سازوسا ہان سے کیس نہ ہو ناساوگی ہے یا معشوق کا

یہ اعتماد سادگی ہے کہ ہے تیم شکوار مقابل کو مارلیں گے۔؟

اس کا جواب میہ ہے کہ میہ لڑائی حسن اور عشق کی اڑائی ہے۔ دل ہار نے اور جیتنے کی بات ہے اس لڑائی جی سازوسامان یا عموار کی ضرورت حیس ہوتی حسن کے مزاح اس ارائی جی سازوسامان یا عموار کی ضرورت حیس ہوتی حسن کے مزاح اس کے مزاح اس کی سادگی عی اسک جان لیوا ہوتی ہے کہ وہ عاشق کے دل کو ایک جھنگ جی جیت لیتی ہے۔ ابوٹ لیتی ہے۔ اس جا کہ ہاتھایاتی مر او ضیس تو کیا مراد ہے ؟ سد مقابل کون ہے۔ ؟

یمال اس بات پر غور کرناب صروری ہے کہ جس میں سادگی ہوگی وہ ہاتھ پائی کر سکنا ہے یا نہیں ؟ ظاہر ہے کہ جو ساد و مزاح ہوگا اس میں شجیدگی ہوگی اور ہاتھا پائی کرن اغیر سجیدہ فعل ہے جو ساد و ہوگاوہ ہاتھا پائی نہیں کر سکنا۔ فاروتی صاحب نے سادگی کے دومعنی بیان کے ہیں۔

{r \}

ہوئی ہے مانع ذوقِ تماشا خانہ وہرائی کھنے سیلاب باقی ہے یہ گلے پنبہ روزن ہیں

ذیادہ تر شار حین نے اس کی شرح کو گھواس طرح بیان کی ہے۔ شرے سیلاب اشک کے وَربعہ محر کو تیاہ کرناچاہا تھا تاکہ سیلاب کے ہاعث و اواروں میں جو رفنے پڑیں ان کے وَربعہ میں اپنی خاند و برانی کا تماشہ دیکھ سکوں لیکن کھٹ سیلاب نے تمام روز نول کو بعد کرویا سنے وَوق تما شاکی تسکیلین نہ ہو سک اے کتے ہیں غالب کے مفہوم کو غارت کرنا۔ ہندی ہیں ایک اچی سا جملہ ہے
"ارتھ کا نرتھ کرنا" یہاں بھی اوتھ کا افرتھ ہوا ہے۔ بھلا ایسا کون بولہ ہوگا جو اپنے ہے سائے
گر کو سیل ب اشک سے تباہ کراچی ہی خانہ و برانی کا تماشہ دیکھنا چاہتا ہوگا۔ فاسب جیسہ ہوش مند
شاعر تو قطعی نسیں چاہے گابلتھ جو ایسا کرنا چاہتا ہوگا اس پر بھی ہز دمر جبہ سنت بھے گا ڈراسو چنا
سیلا ب اشک سے دور نوں کاہم ہو جانا۔ توکی آنسوں کے ساتھ آنکھوں بیں استے کچڑ بھی تھے کہ
ان سے دیواروں کے دورن بعد ہو گئے ؟ غالب ایساشعر کمنا تودور سوج بھی شیس سکتے۔

سنس الرحن قاروقی نے تولفظ کے معنی ہیں بدل و یے ہیں انہوں نے لکھ ہے کہ

"خانہ" پہ معنی "گھر" فرض کر تاضروری نہیں "خاندو براتی" ہے خاندز نجیریات کی خانہ یعنی

زندال کی و براتی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت خوب جننی دادوی جائے کم ہے۔ ہمارے صاب سے
خانہ بہ معنی گھر ہی ہے کیونکہ غالب جو لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اسے عام معنی ہیں ہی
استعمال کرتے ہیں یسال بھی خانہ کا مطلب زندال قطعی نہیں ہے۔ شرح کے بیان ہیں ہم بی
بات دور بھی واضح کر دیں گے۔ اس سے پہلے فاروتی صاحب نے اس شعر کی جو شرح بیان کی
بات دور بھی واضح کر دیں گے۔ اس سے پہلے فاروتی صاحب نے اس شعر کی جو شرح بیان کی

میں ایسے زندال میں قید ہول جس میں ور پی ہے شدور جس کے روزن بھی حمیں۔ یا

ول کئے کہ میں زندال میں ہول وروازے کھڑ کیال سب بدر میں (اسیں کھول بھی توجاسکت ہے

)کوئی روزن بھی شمیں جس سے میں باہر کا نظارہ کر سکول بہر نگل جانے کی توبات ہی شمیں

ہو سکتی پھر میں اپنے ذوق تماشہ کو کس طرح تسکین ویتا ؟ اندا میں نے سیل اشک بہریا تاکہ

و واری گر جا کی یا کہ سے کم سفنے توان میں بیدا ہو جا کیں۔ لیکن میری بدنصیبی دیکھے کہ وہ بی

سیاب جو خانہ ویرانی کا سب تھا تمتاع تماشہ کا سب بن گیا۔ یعنی و وارول میں روزن توسیلاب ک

وجہ سے ضرور بزے لیکن الن روز تول میں کھنے سیاب رک کر تھم حمیا اسٹ باہر کا تماشہ ممکن نہ وسکا۔ سیاب اشک میں ولدل حمیں ہوتی۔ خیر۔

وجہ سے ضرور بزے لیکن الن روز تول میں کھنے سیاب رک کر تھم حمیا اسٹ باہر کا تماشہ ممکن نہ وسکا۔ سیاب اشک میں کو لدل حمیں ہوتی۔ خیر۔

مضمون ایک گھر میں کا سے سیاب اشک بھی

اس میں کہیں تمیں ہے باتھ اصل سال سال کامنظر ہے۔ شرح ماحظہ ہو۔

ایک ذہانہ تھاکہ میر ایہ گھر آباد تھا اس بیل درود یواری شیں روزن ہی تھے۔ بیل جب
ان روزنوں سے باہر کی دنیاکا تماشہ دیکھا تھا تو بہت ہی خوصورت لگنا تھا جو بات کھڑکی دروازوں
سے دیکھنے جس شیس ہوتی وہ روزن سے جما تکنے بیل ہوتی ہے۔ پھر ایک ڈیر و ست سیلاب آیا اور
میرے گھر کو جاہ دیم باد کر گیا۔ وہ تمام روزن تھی سیلاب کی دلدل سے مدہ ہوگئے۔ میرے گھر ک
جاہی میں وہ روزن کیا مدہ ہوئے کہ جس باہر کی و نیاکا ایک خاص انداز سے نظارہ کرنے سے محروم
ہو گیا۔ روزن سے جما تکنے کا بیہ مضمون ویسائی ہے جیس کہ آگرہ کے لال قلعہ کے ایک روزن
سے شاہ جمال تاج محل کود یکھا کرتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہی لطف اس شعر میں تھی ہے۔

{r4}

ر تک شکتہ صح بہار نظآرہ ہے بے وقت ہے شکھتن گل ہائے ناز کا

قاروتی صاحب نے تکھاہے کہ اس شعر میں دواہمام ہیں۔ اول توبید کہ مس کارنگ شکستہ ہے ؟ اور دوئم یہ کہ "ضی بہار نظارہ" سے کیا ہر او ہے۔ ؟ مولانا صرت موبائی نے بہار نظارہ کو صل کے معتی میں لیکر ایک نیا پہلو پیدا کرنے کی کو مشش بھی کی ہے لیکن صحیحیات تو نظارہ کو وصل کے معتی میں لیکر ایک نیا پہلو پیدا کرنے کی کو مشش بھی کی ہے لیکن صحیحیات تو بی ہے کہ تمام شار حین "رنگ شکتہ "میں اس طرح الجھے کہ انہوں نے جو بھی شرح اس مشعر کی لکھنی چاہی اس کارنگ جما نہیں اڑتا ہی چلا گیا۔

خود فاروتی صاحب نے اس شعر کی شرح یول بیان کی ہے آگر "رنگ شکند" ہے معثوق کارنگ معتق ہے آزار بیں جتلا ہو جائے کا مطلب شکتہ اسلنے ہے کہ وہ خود کی پر عاشق ہو گیا ہے۔ عشق کے آزار بیں جتلا ہو جائے کا مطلب سے ہے کہ اب دہ اپنے معثوق سے ملنے کے لئے باہر آئے گایا ہے پر دہ ہوگا۔ اس طرح عشن ق سے کے لئے بہاہر آئے گایا ہے پر دہ ہوگا۔ اس طرح عشن ق کے لئے بہاہر آئے گایا ہے پر دہ ہوگا۔ اس طرح عشن ق کے لئے بہار تالے دہ اب خود اس کا دل درد مند ہے اس لئے وہ

این عشقول کے بئے گل ہائے ناز کو بھگفتہ کرے گا لینی انہیں اپنے نازوا ند از طولی دکھائے گا ۔ مثال کے لئے غالب کا کیک شعر بھی فاروقی نے پیش کر دیا ہے۔ ہو کے عاشق وہ ہری رخ اور نازک من حمیا دنگ کھاتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے

دراصل "رنگ شکت کی = تک فاروقی صاحب کاذین ہی تیمی تیمی ہی تی یا ہے رتگ شکتہ کے معنی اس شعر میں رنگ ازنے ہے بالکل تیمی ہے۔ بائکہ یہ وہ رنگ ہے جس میں معنوق کی ککست موجود ہے۔ وہ اپنے عاش کو ستانے یا تزیاتے میں پوری طرح ناکام ہو چکاہا س کاعاش اس کلست موجود ہے۔ وہ اپنے عاش کو ستانے یا تزیاتے میں پوری طرح ناکام ہو چکاہا س کاعاش اس سے بے نیاذ ہو اور سک ہے تیازی معنوق کی فلست کا سبب من گئی ہے اب وہ میج بہار کی طرح اپنا نظارہ و کھائے کے لئے بیاب ہوگا اور سے وقت کل بائے ناز کے قلفتہ ہونے کاوقت ہے۔ معنوق اپنے عاش کو رجھائے کے لئے گل بائے ناز کھائے گاؤراس کاول جینے کی کو مشش کرے گا۔

ای شعر می خالب نے محبوب کی شکست کو تھی منج میار کا نظارہ قرادوے کر شعر میں معنویت پیدا کرد کی ہے یہ کال کوئی اعلی داخ می پیدا کر سکتا ہے۔ ایک خاص خور طلب بات یہ تھی ہے کہ شکست عدا مت ہے گئزوں میں لیشنے کی اور پھول جب کھا ہے تواس کی پیزاں بھی الگ انگ بھر می ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ شکست سے کلزوں میں گئٹنگی کی حمثیل اس شعر میں ہے حمل ہے جس کی جتنی تھی دادوی جائے کم ہے۔

اب اگردومرے پہلوے اس شعر کو ویکھیں تو یہ معنی بھی یہ آیہ ہو بکتے ہیں کہ۔ آج کی مستح نے جو رنگ بھی اب دہ بھال شکتہ ہمنی منح نے جو رنگ بھی اب دہ بھال شکتہ ہمنی انداز انور کریں "ر نگ شکتہ صبح " پر یہاں شکتہ ہمنی بھی رنگ بھی نے کہ معنی رنگ بھیر نے بھی رنگ بھی رنگ بھیر نے معنی رنگ بھیر نے معنی رنگ بھیر نے معنی اسلنے جا سکتے ہیں کہ شکست کے معنی ٹوٹنا بھر نا ہے۔ اور ر نک شکتہ مبع " بعنی ررنگ بھی رنگ بھی رنگ بھی اسلنے جا سکتے ہیں کہ شکست کے معنی اس شعر میں رنگ اڑنے سے تعلق تبین ہیں جی بھیر نے والی منح نظاہر ہواکہ رنگ شکت کے معنی اس شعر میں رنگ اڑنے سے تعلق تبین جی ۔ منالب کے اس شعر کو اگر جار کروں جی بنٹ کر پڑھا جائے تواور زیاد وصاف دو جاتا ہے۔

ر کمبِ شکت میج ، بیار نظارہ ہے ۔ ب وفت کے شعقتن ، محل ہائے ناز کا

#### {**٢**٨}

بر رواز شوقِ ناز کیا باقی رہا ہوگا قیامت اک ہوائے تند ہے خاک شہیدال پر

شعر بہت صاف ہے لیکن محتر م مش الرحمٰن فاروقی کی تشریخ آئی ساف نہیں جتنی ہونا چاہئے۔ انھوں نے اس شعر کے دو مفہوم بیان کئے جیں۔ ایک بیہ ہے کہ عشاق جل کریا آوارہ کردی کے باعث خاک ہو بی جی ہوائے تند چلی تواس فاک کواڑا لے گئی بیتی اس فاک پر قیامت کا اختشار مریا کر گئی۔ اس فاک ش شوق پرواز کے سولیاتی ہی کیار ہا ہوگا؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر میں ذکر شہیدوں کا آیا ہے عشق کا شیس نی ان کے جلنے یا آوارہ گردی کنے کی بی بات کی گئی ہے۔ پھر جب تند ہوا چلی تو خاک کواڑا لے گئی نؤ پھر شوق پرواز کے لئے مزید خاک کہاں ہے آگئی ؟

ے ابسر نے کے بعد ان کا یہ شوق ان کی فاک پر ہمی تیامت یو کرنے کا سب بنا ہوا ہے۔

(۲۹)

مگر غیار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے وگرنا تاب و توال بال و پر میں خاک شیں

شعربائکل ساد واور صاف ہے لیکن پھی باتھی اس کے تعلق سے جواب تک شیس کسیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ پہنے اس کی تشریخ جو فاروقی صاحب نے بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہو ۔ میر سے بال و پر میں طاقت تو ہے نہیں اب یکی ممکن ہے کہ جب میں غبار بن جاؤں تو ہوا بھے اڑا لے جائے۔ تمن نے پرواز کی سمیل ہس اس طرح ممکن ہے کہ میں سر کرفاک ہو جاؤں اور ہوا بھے اڑاد سے جائے۔ تمن نے پرواز کی سمیل ہس اس طرح ممکن ہے کہ میں سرکرفاک ہو جاؤں اور ہوا بھے اڑاد سے شعر کی تشریخ درست ہے۔ ایک اور تشریخ کا کھی فاروتی صاحب نے اس کی کی ہے کم ویش اس کا مفہوم ہیں کی ہے۔ میں اس شعر کے تعلق سے بھی فاروتی صاحب نے اس کی کی ہے کم ویش اس کا مفہوم ہیں گئے فاقی یا تھی کہنا جا ہواں۔

شعر کالولی مصرع محرے شروع ہواہے جو غیر فصیح توہے ہی ہے معنی ہمی ہے۔ ۔اے سی اور ڈھنگ ہے بھی کما جاسک تھا۔ مثلا

(۱) كديس غبار جو يربواار الي جائ

(+) يجمع غيار جوئير جوالرالے جائے

(٣) عبث غبار بوئے بر ہوااڑا لے جائے

(٣)كه چرغيار جو يرجوالزالے جائے

(۵) میمی غبارجوئے پر جوالزالے جائے

پرسی اور انداز ہے بھی یہ مصرع غالب کو کمن چاہیے تھا۔ کو کلہ مصرع ٹانی کی ابتدے معلوم ابتداء پھر "وگرند" ہے ہوئی ہے "کر "اور" وگرند" ایک ہی شعر میں کہی ابتدے معلوم نمیں دے رہے ہیں۔ اے نظر انداز کر آ کے یوجے ہیں تو پرتہ یہ چانا ہے کہ شعر میں ایک زیر دست خولی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصرع اولی ہیں غالب نے غیار ہوئے یہ ہوا کے اڑا

الے جانے کیات کی ہو ہیں مصرع ٹائی بھی بال و پر میں خاک نمیں کد کر غبار اور خاک کا جور شتہ قائم کیا ہے اس کی جفتی بھی داودی جائے کم ہے بیہ غالب کی قبات کا ایک ہے مثال نمونہ ہے۔ غبار ہوئے یہ جو ااڑ آکر لے جائے دائی ہے اسلے خاک ہو نا ضروری ہے فی الحال تو حالت یہ ہے کہ بال و پر میں خاک نمیں ہے۔ جھے حیر ساس بات برہے کہ فاروتی صاحب کیار کی نظر سے یہ دونوں تکتے او حجل کیے دو ہے ؟

#### {r\*\*}

## کھاگے تھے ہم بہت سوائ کی سزا ہے یہ ہوکر اسیر دائے ہیں راہزن کے پاؤل

عالب کے اس شعر نے شار مین کو فاصاح بیان کیا ہے۔ سب بی کو عالب کے استعاراتی شعر کما جائے پاؤل والے کا زمت اٹھانا بڑی ہے۔ نقم طباطبائی نے کماکہ اگر اب استعاراتی شعر کما جائے تو بھی نہ معنی حقیقی ظاہر ہوتے ہیں اور نہ استعارے واضح ہیں ہے خود موبائی کی نظر میں معشوق کار بڑن سے استعاراتو ایباسا ف ہے جیسے چکٹاسور جے یوسف سلیم چشتی کے مطابق سے شعر تافیہ پیائی کے مواک کی معنوی خوفی نمیں رکھتا۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ کئی مشکل سے شعر تافیہ پیائی کی مونی خوفی نمیں کہ کئی مشکل نے سام عالب نے تافیہ کا جر و کھایا ہے تر رصف شعر جی تھی پاؤل کی رویف کو خوجورتی کے ساتھ نیا ہے ہو سے اچھا مضمون بائے سے تام حضل کی مشش کی ہے۔

منس الرحن فاروقی نے اس شعر کی شرح ہول ہیان کی ہے۔ پہلے مصرع میں بہت المائے کاذکر ہے بین متعلم کو اپنی تیزر فاری بریمت ناز تھادہ بہت آز اورواوروار مرت مزاج تھا اسے کر فاری بہند منسی تھی۔ تیزر فاری اور آوار گی نے اس کے پاؤل تھکاد نے گرفار ہوجائے کے بعد ہونا تو یہ جائے تھا کہ تھے ہوئے وال کو آرام پنجانے کی کوئی سیل کی جائی ہے تکام کو گرفار کر فار میں موری جائے گی کوئی سیل کی جائی ہے تھا کہ تھکا ہوگرفار کر فار میں ماری جائے گی کوئی سیل کی جائی ہے تھا استعاد اے بھی اس محرح یہ شعر ایک محمل استعاد اے بھی اس محمد کی بہت ہی سادی کے ساتھ شرح ہیاں کرنے چاہوں جو اس طرح ہے۔

رابزن جب ہمیں کرنے کے لئے ہمارے چیچے ہماگئے لگا تو ہم بہت ووڑے ہے ۔
درابزن کو ہم سے بھی زیادہ دوڑ لگا بابزی تھی۔ اب رابزن اس قدر تھک گیا ہے کہ گر فار ہونے کے بعد ہمیں اس کے یاؤل دابنا بار سے بیل سید سر اللی ک ہے کہ ہم نے دابزن کو کافی ہونے کے بعد ہمیں اس کے یاؤل دابنا بار سے بیل سید سر اللی ک ہے کہ ہم نے دابزن کو کافی پر بیٹان کیا تھا اور بن ک و بر تک اس کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ اس تھکا دیا تھا۔ یعیٰ ہم آکر کمی کو پر بیٹان نہیں کرتے تو یہ پر بیٹانی ہمارے گلے نہ بار کی سام اس شعر میں تافیہ پیائی ہی سے سام سام دن ہو تو یہ پر بیٹائی ہمارے گلے نہ بار کی سنمون ہم کی کا ہمر صرف قافیہ پیائی کرنے والے شیس سنمون ہم کی دوش پر چلنے والے کی مضمون ہم کی کا ہمر صرف قافیہ پیائی کرنے والے شاعروں ہو کا یک ہی موجود ہے۔ اور کی سنمون ہم کی کا ہمر صرف قافیہ پیائی کرنے والے شاعروں ہو کی کے شی در جہ عطا کرتا ہے۔

{**"**"}

گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو کے سے پچھ نہ ہوا چھر کھو تو کیوں کر ہو

مطلع پر آگر خور کیا جائے تو پہلی ہی نظر میں ایک بات یہ سائے آتی ہے کہ خالب نے "کشتگو" کے ساتھ "کمو" کا قافیہ باندھا ہے۔ ای غزل میں آئے چل کر "دہ" کا قافیہ بھی ہے۔ یہ خالب پر فاری کے اثر کی دید ہے۔ آج کا شاعر آگر اس طرح قافیہ استعمال کرے تو ناقتہ پہلی فرصت میں اس کی علیت پر شک کرنے ہے نہیں چو کیس کے استعمال کرے تو ناقتہ پہلی فرصت میں اس کی علیت پر شک کرنے ہے نہیں چو کیس کے سات کی اس قافیہ پیائی پر کسی میمی شرح نگار نے کوئی خلا میش نہیں کیا ہے۔ ؟

محترم فاروقی صاحب نے اس شعر کی شرح ہوئی ہی سادگی ہے جیٹی کی ہے۔ مفسوم سے ہے کہ کمنالور چیز ہے گفتگواور چیز ہم نے کمہ تولید لیکن گفتگونہ ہوئی۔ پہلے مصرع بیل گفتگو کا ذکر ہے اور دوسرے مصرع بیل کشتگونہ ہوئی بینی اس نے دوسرے مصرع بیل کشتگونہ ہوئی بینی اس نے ہو سرے مصرع بیل کشتے کا لیذا معنی ہے تھی ہو کتے ہیں کہ کس تو ضرور لیکن گفتگونہ ہوئی بینی اس نے پھے سوال جواب نہ کیا۔ اب دوبارو کمیں ہمی تو کیا چہ اس بار بھی پچھ کرنے یا ہونے کا حساس ہو کہ نہ ہو؟ ہم تھوڑا س خلا اور کرناچا ہیں سے تاکہ شعر کو سمجھنے ہیں تھوڑی آسانی ہو ہے۔ شاعر ہم تھوڑا س خلا اور کرناچا ہیں سے تاکہ شعر کو سمجھنے ہیں تھوڑی آسانی ہو سے تھے لیکن اب

ایہ نیں ہے اب توان سے گفتگو کرنے کا بھی کوئی داست نظر نیس آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بی نے اپنے ول کا حال کی بیمانے سے کہا جس کا اڑ بھی بھی تہ ہو سائلب و وبارہ کچی کئے سے کہا حاصل۔ ؟

قاروتی نے مکھا ہے کہ اس قدر تازہ اور وجیدہ شعر غالب یا پھر میر کے ہی اس کا قد اور سع ملہ مدی کے نقط نگاہ سے ویکھتے تو موسن بھی مات ہوتے ہیں۔ لیکن اصلیت سے کہ اور سع ملہ مدی کے نقط نگاہ سے ویکھتے تو موسن بھی مات ہوتے ہیں۔ لیکن اصلیت سے کہ اف مصر سے میں غالب دو بھے جہاں ہی نہیں کریائے ہیں پوری رویف محر تی کی گئی ہے۔

#### {mr}

شہیں کہو کہ گذارا صنم پرستوں کا ہوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو

اس شعر کی شرح نے خود موبانی استمن الرحمٰن فاروقی اور نیز مسعود آدھی اوھوری ای کی ہے۔ وراصل سب بی صنم پر ستول اور بول کے معنی ڈھونڈ نے بی رہ محتے ہیں۔ اشاب کی ذہائت ہمیشہ اس بات کی تاکس رہی ہے کہ جمال کمیں بھی ایک بی معنی کے دولفظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اس شعر میں بھی سے اور سنم کو اسے ''صنم '' کے معنی محبوب سے لئے ہیں جبکہ مصرع ٹانی ہیں برت کے معنی بھرکی مور ت کے ہیں

اب اگراس شعر کی شرح پر خور کریں تو مفہوم بیری آمد ہوتا ہے کہ مشکلم اپنے مفہوم بیری آمد ہوتا ہے کہ مشکلم اپنے مفہوم سے سوال کر رہاہے کہ اے میرے محبوب تم بی بی اڈکہ اپنے محبوب کے چاہئے والوں کو گذار ااس صالت میں کیو تکر ہو سکتا ہے جبکہ تم نے بیوں کی خو ابنال ہے تم نے پیمر کی موریت کی طرح خاموش استعار کر لی ہے۔ تم پر ان کے رقی و تم آہ وزار کی کا کوئی اثر شہیں ہو رہاہے۔ عشق کا مزہ تو تب ای آتا ہے جب دونوں طرف ہو آگ ہر ایر تکی ہوئی عاشق کی تزیب کا اثر معشوق پر ہونا دازی ہے ورندا ہے محبوب کے چاہئے والوں کا گذار اس دنیاس مشکل ہوج ہے گا۔

### {mm}

ہمیں پھر ان سے امید اور اسیں ہماری قدر ہماری بات ہی ہوچھیں نہ وہ تو کیو نکر ہو

میرے خیال سے غالب کے اشعاد کی جنتی بھی شرحیں لکھی جائیں کم جیں۔ اس کا مادہ سے سادہ شعر بھی کئی معنی لئے ہوئے نظر آتا ہے جس پہلو سے بھی دیکھنے کوئی نہ کوئی مفهوم آوازد بتا دکھائی دیتا ہے۔ زیر بحث شعر کی تشریح محترم فاردتی نے بہت محدو کی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک پہلومین میں اور نکل آبا ہے۔ دو عد جس بیان کروں گا پہلے فاردتی کی شرح دیکھے لیتے ہیں۔

مفہوم یہ نظا کہ ہمیں ایک بارہ ہوگی تھی لیکن اب پھر ہم امید وار ہورہ ہیں اور وہاں عالم بہ ہے کہ وہ ہماری بات ہی نہیں ہو چیتے الی صور ت میں انہیں ہماری قدر ہو تو کیو تکر ہو۔؟ عالب سے آکٹر اشعار میں ہے یہ خاص بات و کیمی ہے کہ جوبات انہیں مصرع

اولی میں کن چاہئے تھی وہ ٹائی مصر سے میں میں کہتے ہیں دوسر سے مصر سے تک وہ شعر کے مفہوم کوراز میں رکھتے ہوئے اپنی بات وہ سید سے سیاٹ انداز میں کمجی شیں کہتے کوئی نہ کوئی وہ کوئی اس مفہوم کوراز میں رکھتے ہوئے اپنی بات وہ سید سے سیاٹ انداز میں کمجی شیں کہتے کوئی نہ کوئی مفہوم کی شرور ڈال دیا ہے مشارع سے تیں۔ ڈیر صف شعر میں ہمی ایسا ہی ایک چیج عالب نے ڈال دیا ہے مفہوم کی گرہ ٹائی مصرع سے تھلتی ہے شرح ملاحظہ سیجے۔

مفہوم ہے ہوآ کہ آگروہ ہماری بات ہی شیں پوچے رہے ہیں توالی حالت میں نہ تو ہمیں ان نے ہیں توالی حالت میں نہ تو ہمیں ان سے کوئی امید ہی ہوسکتی ہے نہ وہ ہماری کوئی قدر کریں کے اس کا ہمرو میہ تو تب ہی ہمارے دل کو ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں پوچھے۔اب جبکہ انہوں نے ہماری بات ہی نہ بوچھی توان سے کوئی امید کر ناقدر افزائی کے بارے ہی سوچنا ہے معنی ہے۔

#### {mm}

یہ کمہ کتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں ہی پر بیہ ہلاؤ کہ جب دل میں تہیں تم ہو تو آئھوں سے نہال کیوں ہو

شعربالكل ساده معلوم ويتاب كيكن محترم فاردتى صاحب نے تكھاہ كراس كے معنى ميان كرنا ديڑ هى كير ہے۔ اور يہ حقيقت ہى ہے كہ اس شعر كى شرح بيں ہر شرح تكار الجي كرده كيا ہے۔ ان سب كويسال بيش كرناو قت مرباو كرنا ہے۔ جوشرح فاروقى نے ميان كى ہے دواس طرح ہے ملاحظہ ہو۔

پہلاول معثوق کاول ہے اور پہلے مصرعے کی طمیر (ہم) عاشق کی طرف واضح ہوتی ہے دو سر اول عاشق کاول ہے اب مفہوم بید مناکہ تم بید کہ سکتے ہوکہ ہم تسمادے ول میں نہیں نہیں ایک بید سکتے ہو کہ ہم تسمادے ول میں نہیں نہیں ایک بید سے نمال کیوں میں نہیں ایک بید بید اور دو سرے ول کو عشق کا جو ؟ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے ول کو معشوق کاول اور دو سرے ول کو عشق کا ول فرض کرنے کا شعر میں کوئی جواز تنہیں ہے اس کئے شرح نا قعل شھرتی ہے۔ لیکن دیگر مشروح سے انہوں نے اپنی شرح کو بہتر مایا ہے۔

یمال ہے واضح کر وینا جا ہتا ہوں کہ غالب اپن ہر بات جواز شعر میں نیش کر دینا ہے۔ یمال دل عاشق کا بی ہے معثوق کے دل کا تصور کرنا خواہ مخواہ ہے معتی ہے۔ ہمارے حساب سے شعر کا مفعوم بیال کرن نمیز ھی کھیر نہیں ہے کہ اس کا مفعوم صاف ہے۔ عاشن اپنے محبوب سے کہ دہا ہے ہو کہ ہم تمال ہے دل میں نہیں ہیں عاشق اپنے محبوب سے کہ دہا ہے کہ تم یہ کہ یکھے ہو کہ ہم تمال ہے دل میں نہیں ہیں

عال البحث معثوق عاش کے دل میں نہیں ہے البکین جب ہمارے دل میں تم ای تم ممارے دل میں البحد البحث معثوق عاش کے دل میں نہیں ہے البکین جب ہمارے دل میں تم ای تم موجود ہو تو پھر کیادجہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے او جمل رہے ہو جہمیں تو ہر دم نگادوں کے مامنے رہناچاہے کیو تکہ ہم نے تمہیں اپنے دل میں مالیاہے البے دل میں قید کر ایا ہے۔ اب ہم سے دوردور رہنے ہے کوئی فائدہ میں تید کر ایا ہے۔ اب ہم سے دوردور رہنے ہے کوئی فائدہ شمیں ہے۔ اس شرح کونا قص نہیں کما جا سکتاہے باعد اسل اور تکمل شرح کی ہے۔

#### {ma}

ہی ہے آزمانا تو ستانا کمس کو کہتے ہیں عدو کے ہو لیئے جب تم تو میراامتحال کیوں ہو

شار جین نے قرض کیا ہے کہ "آزمانا" اور "عدو کا ہو جانا" دو الگ الگ چیزیں جیں ۔
اس کا مطلب یہ ہواکہ ابتدائی بھیجے ہے ہوئی ہے تو آ کے کیا گل کھلا کیں گے اس کا اندازہ اول کھلا ہیں کے اس کا اندازہ اول کھیا جائے ہیں گایا جا سکتا ہے جبکہ غالب نے صاف کما ہے کہ " میں ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں "اگر اس شعر ہیں ددالگ الگ چیزیں کوئی ہیں تودہ ہیں "آزمانا" اور " ستانا"

قاروتی صاحب نے اس کی شرح کھے یوں بیان کی ہے۔ جب معثوق نے وشمن سے لولگائی توعاشق نے فکوہ کیا۔ معثوق نے جواب دیا کہ جم نے تو تمہاری استقامت اور پائداری کا احتجان لینے کے لئے وسٹمن سے دوستی کی ہے اس کے جواب میں عاشق کمتا ہے کہ اگر تم وسٹمن سے دل لگانے کو ہماری آزمائش کہتے ہو تو پیمرستم کس چیز کا نام ہے ؟ جب تم و شمن کے ہوئی گئے تو ہمارا استخان لے کرکیا کرو گے ؟

فاروقی نے شعر میں عاشق و معثوق کے سوال جواب پیدا کردیتے ہیں جبکہ ایسا ہے سیس معثوق کے وید باتا ہو ہے سیس معثوق کا کوئی جواب شعر میں شیس ہے صرف عاشق بی معثوق پر و تد نا تا ہو او کھائی دے رہا ہے۔ ہمارے حساب سے شعر کی شرح ملاحظہ ہو۔

یہ کیسا آزمانا ہے؟ تم جھے آزمانسی رہے ہو۔ ستارہ ہو آزمانے اور ستانے میں ہذا فرق ہے۔ اگر جھے آزمانای تماتو کوئی اور صورت نکائی ہوتی لیکن تم تو دخمن کے ہو سے اگر جہیں ارتمان ہوتی لیکن تم تو دخمن کے ہو سے اگر حہیں دخمن ہی کا ہونا تھا تو میر اامتحان لیٹا کیا معنی ؟ میں کسی امتحان ہے نہیں گزرہ چاہتا کیونکہ تم دخمن کے ہوتی گئے ہوتو میر اتم ہے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ غالب کے تیور اس شعر میں بھی موجود ہیں جب تک انہیں نہ سمجھ لیا جائے مقموم کی ترہ تک پہنچنانا ممکن ہے۔

#### {r"}

# 

اس شعر میں تکلف نے شرح تکھنے والوں کو خات تکلیف میں ڈالا ہے۔ سب ہی نے تکلف کے معنی چھک یا نے تکلف کے معنی چھک یا نے تکلف کے معنی چھک یا بیان کھیک شہر سے یہ تکلف کے معنی چھک یا بیکی پہٹ بھی ہیں اور اس شعر کے مفہوم کے لئے وہی صحیح ہے۔ اس سے پہلے کہ اس شعر کی شرح بیان کی جائے متعد اول شرح برایک نظر ڈال لی جائے۔ ملاحظہ ہو۔

ہم کے دن تک معتوں سے آزردگی کا ظہار کرتے رہے لیکن آزردگی محض بناوٹ پر صنبی محق صاف صاف ہو چھے تو یہ آزردگی بھی ہمارے بنون کا بی یک انداز تھی ۔ فاروقی بھے ہیں کہ یہ تشر ترکیالکل درست ہے۔ ہماری اپنی رائے یہ ہو تشر ترکیالکل درست ہے۔ ہماری اپنی رائے یہ ہو کہ یہ تشر ترکیالکل فلط ہے۔ کو تکہ شعر میں کہیں بھی یہ حمیس کما گیا ہے کہ آزردگی بھی جنون کا ایک انداز تھی ۔ غالب نے صاف طور پر کما ہے کہ تکلف مرف بھی ایک انداز جنون تھا۔ پھر آزردگی میں ہماری کے شعر میں کہا ہے۔ کہ تکلف مرف بھی ایک انداز جنون تھا۔ پھر آزردگی میں ہماری کی مدد کی مدد نے بھی کی ایک انداز جنون تھا۔ پھر آزردگی میں ہماری کی مدد کی مدد نے بھی کی ایک انداز جنون تھا۔ پھر آزردگی میں ہمادے کی مدد نے بھی کی مدد کی مدد نے بھی کے تعلق ہے۔

فاروقی نے اس شعر کے تعلق سے مکھا ہے کہ چوہیں پرس کی عمر ہیں کیا گیا ہے شعر فالب کا ایک کارنامہ ہے اور اس کا بہ وعویٰ جاہے کہ اگر شاعری کوئی دین ہوتی تو میر او یوان اس دین کا آئین ہوتا۔ خیر دیکھیں ڈراکہ فاروقی صاحب نے اس شعر کی شرح کیا لکھی ہے۔ یہ ترکیب کہ ہم کچھ و رہے کے لئے جھوٹ موٹ آزردہ بن جائیں ہمیں چون ہی سے شخصائی تھی ہم دوش وحواس ہیں ہوتے تو آئی ہوی حرکت نہ کر سکتے تھے معثوق ہم کو حقیر اور کم حقیقت جان کر ہمارا نہ ال آئاتا تھا۔ ہم سے اس طرح کا مرتاؤ کر تا تھا کہ صاف ظاہر ہوجا تا تھا کہ وہ ہم کو ذاہیل کر تا ہی پہند شیں کر تابعہ طنز ومز ان کا ہوف سجھتا ہے اس فار ہوجا تا تھا کہ وہ ہم کو ذاہیل کر تا ہی پہند شیں کر تابعہ طنز ومز ان کا ہوف سجھتا ہے اس فار ہوجا تا تھا کہ وہ ہم کو ذاہیل کر تا ہی پہند شیں کر تابعہ طنز ومز ان کا ہوف سجھتا ہے اس

کی بیہ شوخی ہم پر شاق گذرتی تھی۔ ہمارے جنون نے ہم کو سکھایا کہ میں تم خود کواس طرح
خوار وزار کرتے ہو۔ معثوق سے آزر دہ ہو جاوچنانچہ ہم نے دبیا ہی کیالیکن چند دنوں میں
معلوم ہو گیا کہ معثوق کے یہاں آنا جاناتر ک کرنے میں ڈیادہ د ائی ہے اس سے بہتر سی ہے
کہ پھر اس کی بار گاہ میں حاضری و بیناشر وع کر دولہذاہم نے ایسانی کیا۔

طویل کمانی گھڑنے کے باوجود مفہوم برامد ند ہوسکا۔ یہ شعر اس قدر ڈال ڈال یا تایات گھو منے والا بھی شیں ہے۔۔

دراصل یہ شعر محبت کے اہتدائی دور کا منظر نامہ ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب
عاشق اپنے دل کا حال معشوق سے کئے میں تکلف پر تآ ہے۔ چھک محسوس کرتا ہے۔ متکلم
کہ رہا ہے کہ ہم اس شوق سے بعنی اپنے محبوب سے پچھ دنوں سے ناخوش اسلئے تھے کہ ہم
اپنے دل کی بات کہتے میں اس کے سامنے چھک محسوس کرتے تھے اور اس چھک کا مُنا
ہمارے لئے ایک انداز جنوں تھا یعنی یہ چھکک یہ بھی پیٹے پٹ مٹانے کے لئے بھی ہمیں جنون کی
حدول سے گذر نا پڑتا ہے جب جاکرا ہے ایج مجبوب سے ہم بے تکلف ہو سکے ہیں۔

اس شعر کے ذریعہ جمیں اس بات کا صاف اندازہ جو جاتا ہے کہ غالب جس لفظ کو بھی یہ تآ ہے اے مجنید معتی کے طلعم سے ایسا آبدار بنا تا ہے کہ اس پر ہر ایرے غیرے کی نظر شمیر نہیں یاتی ہے۔ اس لئے غالب کے اشعار میں جو بھی نقظ آتا ہے شرح تکھتے وقت الشکے صحیح معتی پر غور کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے درنہ اکثر نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔اور صحیح مفہوم یر اید نہیں ہو تا ہے۔

{r'4}

خیالِ مرگ کب تشکیل دلِ آزردہ کو بیٹے مرے دام تمنا میں ہے اک صیدِ زبول وہ بھی اس شعر کی تعریف میں محرّم فاردتی نے مکھاہے کہ ایسے ہی شعروں کی بنا پر غالب كالله مير سے بھارى معلوم ہوتا ہے۔ يہاں ايك وضاحت ميں يہ كردينا چاہتا ہوں كہ كئى مقامات ايسے جيں جہاں غالب مير سے بيواشاع معلوم ہوتا ہے ليكن اس كے برئنس كئى اليہ مقامات ايسے جيں جہاں غالب مير ، غالب سے بيت آگے نكل چاتے جيں۔ اور ان دونوں سے أگر مقامات بھى آتے جيں جہاں مير ، غالب سے بيت آگے نكل چاتے جيں۔ اور ان دونوں سے أگر اردوكا كوئى شاعر باذى مادلے جاتا ہے تووہ ہے مير ہر على انيس جس كاكوئى شائى شيں ہے۔

زیر محت شعری ہی نثرح لکھنے والول نے دورکی کوڑی لانے کی کوشش میں پاس کے مفہوم کو نظر انداز کر دیاہے حسرت موہائی نے لکھاہے کہ دام دام تمنایش بہت سی آرزو کی بیں بعز ایسی بیں جو تمنائے مرگ ہے بھی بوھ کر بیں۔بس ظاہر ہے کہ خیال مرگ ہے دل آزردہ کو کیاتسکین جو عتی ہے!

ہے خود موہاتی نے کما ہے کہ بھے ہوئے دل کا علاج ہے موت سرف آرزوئے موت آے تسکین شیس دے سختی۔

قاروقی صاحب نے کئی اپنے اتھانہ ہے شرح کا بیان ہوں کیا ہے۔ول میں بڑاروں ارزوکی ایک عرصے کھٹ رہی ہیں۔ بہاں تک کہ ووالکل نیف و رازہ وگئ ہیں۔ بادہ آرزو کی ایک عرصے ہے گھٹ رہی ہیں۔ بہاں تک کہ ووالکل نیف و رازہ وگئ ہیں۔ بادہ آرزو کی اس میں کہ قار ان تی ہے ایک محف آرزو ہے ول کو کیا تسکین ہو۔ میرے ول نے تمناکا جال پھیلا ایہت می آرزو کی اس میں کر قار آکی کین وہ صید نعل کی طرح ہیں۔ جس طرح لاغر جانور دام سے جی نکل سکن اس طرح ہیں آرزو کی اس میں اس طرح ہیں آرزو کی اس میں سکتیں۔ خیال مرگ جی آرزو کی اس قدر محیف و نزار ہو چکی ہیں کہ جال سے نکل خیس سکتیں۔ خیال مرگ جی باروں آرزو کی دا میں دام تمناہی ہیں اس خواد کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہے کہ موجہ کی آرزو خیس نکل رہی ہے کیا امید ہی تکل سے بیل ہے تو ہے کہ دل میں بڑاروں خواجٹوں کا کوئی ذکر اس شعر میں خیس ہی ہیں ہی جیس خواد سے دو آرزو کی ہیں تو ان کی تحیف اور لاغر ہو نے کا بھی کوئی موال پیدا نہیں ہو تا ہے سب خواد حیب دو آرزو کیل ہیں تی دیس خوان کی خیال مرگ کاذکر کیا ہے۔ اور اپنے آزروہ ہو نے کہا ہی کوئی موال پیدا نہیں ہو تا ہے سب خواد کی دو آرزو کی جی تا ب نے تو مرف ایک خیال مرگ کاذکر کیا ہے۔ اور اپنے آزروہ ہو نے کہا ہی کی دی موال پیدا نہیں ہو تا ہے سب خواد کی دو آرزو کیل جی خواد کی دو آرزو کیل جی تا ب نے قومرف ایک خیال مرگ کاذکر کیا ہے۔ اور اپنے آزروہ ہو نے کہا ہی کی دو تا کہا ہی کوئی موال پیدا نہیں تا ہے۔ موجہ کیا ہو کہا ہی کی دو تا کہا ہی کوئی موال پیدا نہیں تا ہے۔ موجہ کی کیا تک کی دو تا کہا ہی کوئی موال پیدا نہیں تو تا ہی نے تو مرف ایک خیال مرگ کاذکر کیا ہے۔ اور اپنے آزروہ ہو نے کہا ہی کیا تک کیا تا کہا تو کیا گیا کی دو تا کہا ہی کوئی کیا تا کہا تا کہا ہی کیا تا کہا تا کوئی کی تا کہا ت

ہ۔ لیکن امارے ناقد زیروسی عالب سے بیدہ قسین کیا کیا کہ سوانا جائے ہیں۔ حالت اسی ہو مخی ہے بیارے عالب کی کہ مارور کر مسلمان منایا جارہا ہے۔ لیکن ہم وہ کی کسی سے جو کچھ شعر میں عالب نے کہا ہے۔

ذر وہ شعر میں خالب نے کہا ہے کہ جھے جے تاخوش ، ناامید ، اوس انسان کے لئے تواب ایک خیال مرگ ہی باقی رہ گیا۔ بھٹا یہ میرے ول کے لیے تسکین کا سبب کیا ہے گا۔ یعنی خیال مرگ تو انسان کے دل کواور بھاد یتا ہے۔ وہ سکون نہیں بھٹے گا۔ یہ تو ہوا مصرع اولی کا خیال مصرع بانی میں خال ہو گا اس خرح مصرع بانی میں خال ہے کہ میری تمنا کے جال میں خیال مرگ ای طرح موجود ہے جیسے کوئی لاغر جانور جال میں پھٹا ہو تا ہے۔ خیال مرگ کو صید زبول کر کر خال نے معنویت کو سیحف کے لئے بھی غالب جیسے اعلیٰ دیائے جو معنویت پیدائی ہو وہ بے مثال ہے لیکن اس معنویت کو سیحف کے لئے بھی غالب جسے اعلیٰ دیائے کی ضرود ت ہے۔ ایسے شعر کو سیحے بغیر غالب کو میرے بوا شاعر اللہ کر کا بے معنی ہے۔ پسے کی ضرود ت ہے۔ ایسے شعر کو سیحے بغیر غالب کو میر سے بوا شاعر اللہ کا بلہ بھاری ہوگا۔

### {m^}

ہے بندم بتال میں سخن آزردہ لیول سے اللہ میں ہم ایسے خوشامد طلبول سے تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامد طلبول سے

عالب کی غزل کے اس مطلع میں ایطا ہے۔ اس فی نقص کی طرف کسی ہمی شرح نگار کی نظر نہیں گئی ہے خود سمس الرحمٰن فاروتی نے بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے ؟ یسال اس بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے کہ غالب کے پچھے اور مطلعوں میں ہمی ایطا ہے لیکن اس فنی عیب کو غالب نے شاید کمجی عیب سمجھائی جمیں۔

جمال تک شرح کی بات ہے مدشعر سمی کے لیے شیس پڑا ہے خود شمس الرحمٰن فارو تی نے اس کی شرح مجیب و غریب اندازے کھی ہے۔ مار حظہ ہو۔

يز م بهال ميں چنج كر حرف و سخن كاو ماغ آسان ير پينج ج تاہے۔معثوق تو يو منى آزر د ه

رہتے ہیں بینی زیادہ توجہ نہیں دیتے اب سن بھی آزردہ ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتی ہو لیس لیکن منص سے یولی نہیں نکلی ہم ہم بیٹے رہتے ہیں۔ اس کے آسے بہت بر ہیر کیا تیں ہیں جن کااس شعر کے مفہوم ہے کوئی لیناد بتا نہیں ہے۔ اسلے ہیں، نہیں یہاں نقل نہیں کررہا ہول۔

شعر میں نہ تو سخن کا دماغ آسان پر سینچے کی بات کی گئی ہے نہ ہی معشوق کے آزر دہ ہونے کا ذکر ہے نہ ہی معشوق کے آزر دہ ہونے کا ذکر ہے نہ ہی گم سم بیٹھے کی طرف علی کوئی اشار ہ کیا گیا ہے پھر بھے یہ شعر انتا ہیجید ہ ہمی نظر نہیں آتا کہ فاروقی جیس عالم اور وانشور اس کی تنہ تک نہ پہنچ سکے لیکن حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکن جو پھر معنی انہوں نے شعر کے بیان کئے ہیں وہ بے معنی ہیں۔

مصرع اوئی زراغورے پڑھیں تو غالب نے کہاہے کہ برم مال میں جس کمی کو ایسی دیکھتے وہ آزردہ لیوں ہے بات کرتاد کھائی دیتا ہے اور میہ اسلئے ہے کہ ہر کوئی معشوق کی خوشا ہدی میں لگا ہوا ہے۔ ایک ہم ہیں جو معشوق کی خوشا ہد نہیں کرتے اپنی اٹالور خودداری کو برادر کھتے ہیں لیکن ہم ان خوشا ہد کرنے والول ہے تھے آتھے ہیں۔ آیک پہلویہ کھی ٹکل کے خوشا مد طلب محبوب ہے ہم تھے آتھے ہیں۔

اس شعر میں غالب نے پھرائے خاص انداز میں "آزردہ لیول" اور خوشامہ طلبوں میں جو ربطہ پیدائیاہے ،جو مثال دی ہے دہ بے مثال ہے۔خوشامہ طلب آکثر آزردہ لیول ہی سے توبا تیں کرتے ہیں۔اس ہنر میں غالب کوارود کا کوئی دوسر اشاعر نہیں چھوسکتا۔

{r 9}

سس پروے میں ہے آئینہ پردازاے خدا رحمت کہ عذر خواہ لب بے سوال ہے

محترم فاروتی صاحب نے اس شعر کے تعلق سے تکھاہ کہ کئی ہفتوں کے غور وفکر کے بعد میں مجبوراً اس بتیج پر بہنچا ہوں کہ یہ شعر تعبیرو تشریب کا متحمل نہیں ہو سکتاوہ یہ ہی کہتے ہیں کہ غالب جوہات کمناچاہے تھے وہ اوالد ہوسکی کیونکہ ان کی سجھ میں یہ نہ آسکا

کہ غالب کمناکیا چاہتے تھے۔اس کے باوجو وانسوں نے اس شعر کے الگ الگ تین مفسوم

تکالے ہیں ان میں ہے ایک نشیمت ہے جواس طرح بیان کی گیا ہے۔ا نے فداتو کس پروے

میں آئینہ پر داڑ ہے ؟ وحمت کر کہ سب بے سوال عذر خواہ ہے۔اس شرح ہے تو صاف
ظاہر ہو تا ہے کہ جو بچھ غالب نے کما ہے یا کمنا چاہتے تھے وہ مفسوم فاروقی کی سجھ میں آچکا

ہے۔ویہ ہی شعر میں کوئی ہے تھیں ہے سید صاف مضمون ہے۔اب کوئی جان ہو ہے

کراس میں الجمناچاہے تو ظاہر ہے کہ ایسے ہیں ابھی تو یو سقی بی جائے گے۔

بیں اس مضمون کے مفہوم کوذرالورواضح کروینا چاہتا ہوں۔ متعلم کہ رہاہے کہ
اے خدااب تک تومیرے لب بے سوال رہے کیونکہ جیری رحمت پمیشہ برستی رہی لیکن اب
تو کس پروے میں جاچھیا ہے لور اپنے بہاو ستکھار میں مصروف ہو گیا ہے کہ تیری رحمت کا
بر سنا بد ہو گیا ہے لور جو سب بھی کوئی سوال تک ضیس کرتے تھے اب وہ سبھی عذر خواہ
ہونے گئے جیں۔ تو جلدی اپنی رحمت کی بارش کروے ۔ خداکا آئینہ پرداز ہونالب ہے سوال
کی عذر خوابی کا سب بن گیا ہے ہی مغموم ہے۔

{r·+}

ر فآرِ عمر قطع رہ اضطراب ہے اس سال کے حساب کو برق آفاب ہے

سنس الرحمٰن فاروقی نے لکھا ہے کہ اس شعر کی تمام شرحیں ناتھی روسی ہیں۔ خود ۔ پھراس شعر میں کی لفظی محاس ہیں جو شار حین سے عام طور پر نظر انداز ہوگئے ہیں۔ خود فاروتی نے اس شعر کی جو شرح بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہو۔ شعر کے معنی بیہ ہیں کہ عمر کی رفت رفت اس قدر جیز ہے کہ اس کے ایک سال کی مدت ایک دور آفنایہ نہیں باید حجل کی ایک چیک

کے ہر اہر ہے۔ کسی حد تک یہ شرح ٹھیک ہے لیکن پوری طرح سے مفہوم اب بھی واضح شیں ہوتا۔

دراصل یہ شعر "اس سہل" کے جور پر گردش کردہاہے۔ شاعر کہ دہاہ کہ سال آفاہ بھر آئی دفار میں ایک ذیرہ ست اضطراب ساہے کہ اس ایک ذیرہ ست اضطراب ساہے کی دفار میں ایک ذیرہ ست اضطراب ساہ سینی دفت بہت تیزی کے ساتھ گذرتا جارہاہے۔ دفار عمر کااضطراب اور آفاہ کابرق بن جانا عالی کابرق بن جانا اس کے کہ ل فن کا ایسا جو جر ایرے غیرے شاعر کے بس کی بات شیں ہے۔ شعر تو کوئی تھی کہہ لیتا ہے ایرا غیرا معلی شعر تو کوئی تھی کہہ لیتا ہے ایرا غیرا عظمت فن جے کہتے ہیں وہ آداب کماں عظمت فن کے آداب کماں عظمت فن کے آداب ہمیں غالب جے عظیم شاعر کے یہاں بی دیکھتے کو لیے ہیں۔

{r'i}

واغ ول گر نظر نہیں آتا ہے یو بھی اے چارہ گر نہیں آتی

محترم فاروتی نے اس شعر کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے جلے ہوئے یہ۔

ہوئے گوشت اور اس کی کا معمون آن کل کے طبائع کو نا گوار گذرے گا۔ میر بھی اے باندہ نجے ہیں۔

ہوئے گوشت اور اس کی کا معمون آن کل کے طبائع کو نا گوار گذرے گا۔ میر بھی اے باندہ نجے ہیں۔

دیر سے او سمیاب کی سی ہے

فاروقی نے ان دونوں میں اشعار کو کسی خاص باندی کا حاصل نہیں ٹھر لیا ہے۔

میں نے وضاحت کر دیتا جاہتا ہوں کہ عالی کے شعر ہیں گوشت کے جلنے کی ہو کا معمون قطعی نہیں ہے۔ نہی جلنے اور اس معمون قطعی نہیں ہے۔ نہی جلنے اور اس معمون قطعی نہیں ہے۔ نہی جلنے اور اس میں آتی غم بھی ہے اور اس

آئٹ ہے دل کے جلنے کی بات ہی وضاحت کے ساتھ ہیں گائی ہے۔ عالب کے شعر میں آئٹ شمیں ہے۔ جلنے کی طرف اشارہ ہی تہیں ہے تو پھریہ شعر گؤشت کے جلنے کی ہو کے مضمون والا کیے تعلیم کرلیا جائے۔ ؟ فاروتی صاحب اکثر اس طرح اپنی راہ ہے ہیں جسمی میں عالب کے اس خوصورت شعر کو فاروتی سمجھنے میں ذراسان وک کے ہیں۔

اردو شاعری میں داغ دل کو اکثر شاعر دل نے پھول سے تثبیبہ ڈی ہے خود --عالب نے بھی کئی مقام پرایسے شعر کیے میں جن میں داغ دل کو پھول کما ہے مثلاً۔

(۱) زخم دل بی ہے تمال غیخ پیکان نگار طوہ ہوز (۱) جلوہ باغ ہے وریرد گا تاسور ہوز (۲) وقت خیال جلوہ حمن مال آسد (۲) وقت خیال جلوہ حمن مال اللہ زار (۳) گلفن زخم کھلاتا ہے جگر می پیکال مرو شخیہ ہے مامان چن بالیدن

حوالے کے طور پر چنداشعار میر کے بھی ملاحظہ ہوں

(۱) واغول بی ہے ہمری ربی چھاتی تمام عمر یہ پھول کل چنا کے باغ وفا ہے ہم (۲) کیا داغوں ہے رکئے باغ اے صد آفریں الفت یہ سینہ ہم کو بھی الیا بی تھا ورکار یس بہر (۳) نہ تنا داغ نو سینے یہ میرے اک چمن نکلے ہر اک لخت جگر کے ساتھ سوز خم کمن نکلے

آیک ہات یہ توصاف ہوگئ کہ غالب کا یہ شعر کوشت کے جلنے کی یو د سینے والے

مضمون سے قطعی تعلق سیس رکھابات واغ ول کو بھول کے طور پر چیش کیا ہے اور اس کی وضاحت نمیں کہ پیمول میں یو بھی ہوتی ہے۔اب آگراس شعر کی معنی آفرین اور مضمون پر غور كريں تو فاروقى كابيد و عوى جھوٹا ہو جاتا ہے كہ شعر كسى خاص بلندى كاحاصل شيں ہے۔ اس سے سلے کہ اس شعر کی شرح بیان کی جائے ذرا شوکت میر سمی کی اصلاح بر ہمی غور کر لیاجائے۔ انہوں نے کہاہے کہ غالب نے ووسر امصرع غالباً یوں کما ہوگا۔ "او بھی كياچاره كر سيس آتى "اس پر بے خود مو إتى نے سوال كيا ہے كه كيا - اے " سے "كيا" زياده تصبح ہے؟"اے" میں مدامت کی شان اور تیور انظر آتے ہیں۔ فاروقی کااس سلسلے میں خیال ہے ہے کہ بے خود موباتی ہے شوکت میر تھی کاجواب نہ بن بڑا۔ قاروقی کے خیال میں جارہ کر ہے عماطب کے لئے "مے" کی ضرورت شیں۔"جارہ کر یو بھی شیس آتی ؟"میں بات بوری ہوجاتی ہے اور اعظم حشو تھمر تا ہے۔ شوکت میر تھی کی اصلاح سے حشو کا عیب رفع ہوجاتا ہے۔آگے قاروقی فرماتے ہیں لہذا بظاہر تو لگتا ہے کہ عالب یمال چوک سے ہیں ہے کوئی الیک بات بھی نہیں آخر عالب بھی انسان ہی تھے۔لیکن تھوڑی می بورحث کے بعد محترم فاروقی نے یہ صلیم کرالیا ہے کہ۔ " یو بھی اے جارہ کر شیس آتی " بی بہر ہے۔ اس میں عالب نے اے جارہ کر کمہ کر جارہ کر کی جارہ گیری کو لاکلاہ ہے۔اس کی بے عقلی شامت کی ہے۔ ہمارا خیال مجمی یک ہے کہ ''اے جارہ کر ''۔ میں عالب کے تیور موجود ہیں۔ شوکت میر تھی کی اصلاح میں کوئی وم سیس ہے ویسا مصرع تو کوئی بھی عام شاع کڑھ سکت ہے۔ عالب کی اصلاح شوکت میر تھی کے بس کی بات نمیں کہ ایک عظیم شاعر کے تیور کودہ سرے سے جانتے ہی نہیں جی اب ذرااس شعر کی شرح پر غور کیا جائے۔ شعر سے دومغہوم نکلتے ہیں۔

(۱) اے چارہ گر تھے میر اداغ دل نمیں نظر آرہا ہے؟ بید ہوے ی افسوس کی بات
ہے۔لیکن میر اید داغ دل تو پیول کی طرح ممکنا بھی ہے کیا تھے اس کی یو بھی نمیں آئی؟

(۲) اے چارہ گر تونے جو یو محسوس کی ہے یہ میر سے داغ دل بی کی تو ہے۔وہ بھی صاف و کھائی دے رہا ہے اگر وہ د کھائی تہ و جاتو ہید یو کمال ہے محسوس ہوتی، وقی۔ میر اد اغ دل تو

عیاں ہے تیم می نگاہ میں ہی وہ تاب نمیں ہے کہ اے و کم سکے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب نے یوائی لاجواب مضمون شعر میں ہاتد ما ہے جس کی ترب کے بیات ما ہوا ہے جس کی ترب کے جس کی ترب کے اور چر جس وہ اپنا ہے جس کی ترب کی جس کے اور چر جس وہ اپنا فرض اواکر نے سے قاصر رہے حالا تکہ مضمون بانگل ہی سید حااور صاف تھا۔

#### {rr}

رگ کیل کو خاک دشت مجنوں ریشگی بخشے اگر یو دے بجائے دانہ دہقال نوک نشتر کی

محترم سلم الرحمٰن فاروتی نے اس شعر کے آٹھ پہلودس پر غور کرنے کے بعد اسے مسمل قرار ویا ہے۔ جبکہ بے خود موہانی، نظام طیاطبائی، آغابا قرادر حسرت موہانی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بید شعر عاشق اور معشوق کے رومانی انتحاد کا مضمون بیان کر تا ہے۔ جس طرح لیل کے فصد کھلوانے پر مجنوں کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا تقااس طرح مجنوں کی آب بیدتی سے لیل ستاثر ہوگی۔ آب بیدتی سے لیل ستاثر ہوگی۔

یمال اس بات کی وضاحت کرویتا نفر وری ہے کہ شاعری تصور کی اڑان اور مباحثہ آرائی کامیدان ہے اس سنر بیل کی مقابات ایسے ہوتے ہیں جن کاحقیقت سے کوئی تعلق نمیں ہوتا جن کے لئے کوئی ویل کوئی تاریخی حقیقت شیں ہوتا جن شرکے لئے کوئی ویل کوئی ویل کوئی تاریخی حقیقت شیں ہے اردو شاعری میں کئی اتو کھ رنگ شعری کی بید عاشق و معشوق کے استعارے ہیں جن کے در لیعے روماتی شاعری میں کئی اتو کھ رنگ مخرے کے ہیں ان رنگوں کے لئے بیع ہونے کی کوئی دلیل یا جو ت ما تگانا ہے معنی ہے۔ ما قد کافر ش سے کہ وہ خیال کی و سعت دیبان کا حسن اور شاعری کی گئی میں ہوتا ور شاعری کی تمام تر خوروں اور شاعری کی تجزیہ چیش کے دیے شاعری میں تاریخی جائی نے وجو ہیں۔

ز برحث شعر میں مبالغہ آرائی عروج پر ہے لیکن میں اس شعر کی خولی ہے، حسن

مان ب\_اورانیا وجده مضمون آس قدر مهارت سیاند صفح کابنر عالب بی کو آتا ہے۔ شعر کی شرح ماد حقد ہو۔

اگر جنول کے دست جس کوئی کسان توک نشتر دانوں کی جگداو وے تو نشتر ول کی اس اس کے جسم پر نگے گی دہ لیلی کی تسول پر اشر است کے جسم پر نگے گی دہ لیلی کی تسول پر اشر انداز ہوگی اور اس کے جسم پر رہنے تکل آئیں گے بعق جدائی کے نشتر کھائے ہوئے مجنول انداز ہوگی اور اس کے جسم پر رہنے تکل آئیں گے بعتی جدائی کے نشتر کھائے ہوئے مجنول کی طرح لیلی تھی تزیب ایشے گی اور مجنول سے سلنے کے لئے بیتا ہو جائے گی ایس حالت جس دو عجنت کرنے والوں کے لمن کی کوئی صورت نکل آئے گی۔

اس کی ایک شر ساس پہلوے ہی ہو عقب کوئی کسان نوک نشتر کی قصل اگائے گا
قود شت جنوں کی خاک کو لیل کے وہ نشتر یاد آئے تکیس کے جو اس نے بجنوں پر چلائے تھے۔ یہ
خاک لیل ہے اس تی یو قائی کلید الا لینے کے لئے اس کی دگوں کو دیشر دیشہ کر بجنوں کے زخموں
کی یاد تازہ کردے گی۔ نشتر لگائے ہے جہم پھٹا ہے اسلئے نوک نشتر یوئے کی بلت کی گئے ہے
۔ نوک نشتر اور دگ لیل کے دیشہ دیشہ ہونے میں جورشتہ عالیہ نے قائم کیا ہے۔ اس نے
معنی آفریٹی کے حسن کو و و بالا کر دیا ہے۔ شعر قطعی معمل نسمی ہے یوی خورہ و اللہ ہے۔ اور
اس کی دادد سے کوئی جا ہتا ہے۔ ایسا معون اور و شاعری میں ڈھو تھے نے نسمی ملتا ہے۔

{rr}

گریہ نکالے ہے تیری برم سے مجھ کو

ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں

گافہ بین ایری اولی مصرع میں تیری کی جکہ تری شائع ہوا ہے۔فاروتی نے

ال پر طویل صف کی ہے۔ اور تکھا ہے کہ "تری" رکھے پر مصرع بر سے فارج ہو جاتا ہے

اسلے " تیری" می درست ہے۔

جہاں تک شرع کا موال ہے اس شعری شرع کوئی فاص مشکل تھی ہے۔ اپے شعری شرع ہر کوئی فاص مشکل تھی ہو جاتا مشرع ہر کوئی آسانی ہے لکھ سکتا ہے لیکن فالب کے تیور کو بجھ سجھ کر لکھنا ڈرا مشکل تھی ہو جاتا ہے۔ جس اٹی شرع نو حد جس بیان کروں گا پہلے جو فارو تی صاحب نے بیان کی ہے اے دیکھ لیس کے جس اٹی شرع نو میں بیان کہ جس کے تیم کا تہ ہے ہے کہ جسے تیم کا تا ہوں ہے لگا پر رہا ہے لیعن آنسوؤں پر تو میر االفتیار نسیں ہے لیکن جس آنسوؤں کے افتیار میں ہوں جب وں جب وہ تیم تیم نکا ہوں۔ پھر اشارہ ماتا ہے کہ روئے پر تو افتیار نسیں ہے لیکن کی اور چن پر تو افتیار نسیں ہے لیکن کی اور چن پر تو افتیار نسیں ہے لیکن کی اور چن پر تو افتیار نسیں ہے لیکن کی اور چن پر تو افتیار میں نسیل کی کوئے جس تو جس تیم رکھنا تا کا ہو سے نکال دہا ہے۔

شرح كم بالقافى زياده ب كى جله باربار دوبرائ كے بيں كھ توجى نے كم بھى كردية بيدان شرح عشعر كتناسجه من آتاب يه تويده والاجاف فير-ہم تے جو یکنے لکھا ہے تا آب کے تیور کور نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ شرت طا حقہ ہو۔ مسلم الیا غیرت مندے کہ وہ معثول کے سامنے رونا نسیں جابتا۔ ایا کر اوہ اپی توجین سجمتاہے۔ اوحر مشکل ہے کہ اے اپنے رونے پر اع بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آنوول كومنيا كرفيدالى مالت عن اس كرسائ أيك ى داستده جاتا بكره معثول كىدم مائدكر جلاجائ اوركس بابرجاكر أنول يمال غورطلب بات يب ك يظلم في اب معول عول ك مائ رونا شروع نسي كياب أنول الحي تعلك حسي حيلكن والع بي-اس سے يملے كرية أنسول چلك جاكي متكلم يرم سائھ كر جلا جانا جابتا ہے۔ آگر رونا جاری ہے (جیماک و مگر شرح نظرول نے لکھا ہے اور قاروتی نے محی بیان كياب) اور معثوق نے ہى وكيد لياب تواكى صورت بنى يدم بالحدكر جانے كى ضرورت عی کیاہے ؟ویں بنا کرروئے میں کیا تیادت ہے؟ غیرت کی بات تو یہ ہے کہ آنو جملك ے پہلے الد مے نکل جائے۔ قالب کے یہ تور مجھنے کے لئے بھی تور جاہئے۔

### {mm}

# ہم سے عبث ہے گمان رجمشِ خاطر خاک میں عشاق کی غبار نہیں

محترم مش الرحل فارد تی کاس شعر کے تعلق ہیںان ہے کہ نظم طباطبائی کا یہ کمٹاکہ " "خاک" بہ معنی سرشت، طینت خلاف محادرہ ہے اور غالب نے یہ لفظ محض غبار کی مناحبت سے لکھ دیا ہے۔ یہ اعتراض انقباد زن معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کس سے اس کاجواب نہ بن پڑا ہے۔

اس صف کو طول دیے میں فاروتی ہے ہی ہمول مے کہ انسیں اس شعر کی شرح ہی کھستا ہے۔ اس شعر کی شرح ہی گھستا ہے۔ اس شعر کی شرح ہم بعد مین بیان کریں کے پہلے اس صف کو فیٹا دیا جائے جو تھم طیاطبا تی اور فاروتی نے شروع کی ہے اور جس کا جواب اب تک کسی نے بھی شیں دیا ہے۔ سب سے پہلے فاک کے معنی پر غور کر لیا جائے۔

"خاک" کے معنی بیں۔ وطول <sup>مع</sup>لی

"سرش" به معنی فاک یا منی اور نه الله الله فاک مست سب میلیات توبید به فارت ، فامیت سب به میلیات توبید به که نه تو سرشت کے معنی فاک یا منی بیل اور نه ای عالب نے فاک مست فی سرشت استعمال کیا ہے ۔ فال کی پہلا بعنی انسان بنا ہو وہ استعمال کیا ہے ۔ فال کی پہلا بعنی انسان بنا ہو وہ انسان بو محتق کر تا ہے جے عشاق بھی کتے ہیں۔ اس فاک میں کیا کیا ہو تا ہے جو حول ، منی بعنی فاک میں غیاد بعنی و حول بھی مئی کے ساتھ شال ہوتی ہے۔ لیکن ڈیر صف شعر میں عشاق کی جو فاک میں غیاد بھی او تا ہے۔ منی اور قربیس فاک ہے اس میں و حول بالکل نہیں ہے۔ و حول وہ جو اور تی ہے غیاد بھی او تا ہے۔ منی اور قباد میں جو انسان کی فاک میں کے ماتھ شال کی مئی ہے غیاد نہیں ہے۔ فاک ، منی اور غباد میں جو انسان کی فاک میں کی مئی ہے غیاد نہیں ہے۔ فاک ، منی اور غباد میں جو انسان کی فاک میں کی مئی ہے غیاد نہیں ہے۔ فاک ، منی اور غباد میں جو انسان کی ناز قال ہیں ہو قباد قارو تی۔

یہ عام یول جال کے جملے میں کہ انسان خاک کا پتلاہے، تم آخر سمس منی کے من ہو

، تمہاری مٹی کمان کی ہے ، کسی کو یہ کہتے آئ تک خیس سنا کہ انسان سرشت کا بتل ہے ، تم کس سرشت کے ہویا تمہاری سرشت کمان کی ہے ؟ اور کوئی اس طرح کا جملہ بھی ضیں یو ان کہ تمہاری سرشت میں غبار ضیں یا تمہاری خصلت میں غبار ضیں ، تمہاری حزاج میں غبار ضیں یا تمہاری خاصیت میں غبار ضیں ۔ لیکن یہ تو کمانتی جاسکتا ہے کہ تمہاری خاک میں غبار ضیں ۔ اس طرح و کھا جائے تو غالب نے خاک کاجو استعمل کیا ہے وہ یو انتی معتی خیز ہے اور نظم طباطبائی کا یہ کمناکہ خاک ہے معنی سرشت خداف محاورہ ہے نمایت ہی بھو نڈ ااعتراض ہے جس میں فاروتی کو پہتہ ضین کمان ہے وزان و کھائی و سے گیا۔ ؟

> خاک اور غبار کی مناسبت سے غالب کا بیہ شعر بھی ملاحظہ ہو۔ مگر غبار ہو تے پر ہوا اڑا لے جائے وگرند تاب و توال بال و پر میں خاک ضیں

اب ذرا آگے بوحا ہوں تو محترم فاروقی کا ایک اور پھرتار نظر سے گزرا ہے۔ ۔"خاک" کے ایک سے معنی کی ایجاد انہوں نے کر ڈالی اور یہ معتی ہے "سانچا" جس تمام لغات کھٹال چکاہوں لیکن خاک یہ معنی سانچا کہیں و کھائی نہیں دیا۔

ای کے معنی کی ایرانہوں نے شعر کی شرح ہی لکے دی ہے۔ عشاق جس ساتے میں ڈیلے میں لیعنی جیسی ان کی فطرت ہے اس میں غبار (کھوورت کبالکل شیں ہے۔ اور جب ان کی فطرت میں غبار نہیں تو آپ کا یہ کمان کہ ان کے دل میں آپ کی طرف ہے غبار ہوگایاوہ آپ کو غبار آکود کریں سے فلا ہے۔

سمى كوغيار آكود كرديين كاخيال فاروقى كدماغ كى التي بالب ك شعريس بيد بات بهى نهيس ب-

اس شعر کی صاف ستحری شرح اس طرح به ماحظد ہو۔ یہ آب کاوہم و کمان ب کہ ہم کمی سے د بحش دکھتے ہیں اصل بات تو بہ ہے کہ ہم عشق کرنے والے جس منی سے سے بیں اس میں خبارہ م کی کوئی چیز ہی نہیں۔

#### {ra}

پابہ دامن ہور ہا ہوں بس کہ میں صحر انور د خار یا ہیں جوہر آئینہ زانو مجھے عالے کے اس شع کی شرح دے یہ ہے عالم در دانشور دل

عالب كاس شعرى شرح يوسيوس عالم اور والشورول في البيانداز ك بان كى تحوزى تحورى جفلك بم ضرور فيش كرناها بين كمداس عاف طور بر مد ظاہر بوجائے كاكد عالب ك ايك عى شعر كو كتنے بسلووں سود كيمالور بر كما جاسك ب

تظم طباطیائی نے شعر میں ایک گلتہ نکالتے ہوئے تکھاہے کہ جو تکہ ذاتوں اور پاؤں متعمل ہیں اسلے یاؤں کے کاشے آئیتہ ذاتوں کا جو ہر من سکے ہیں۔ طاہر ہے بات بدنی شیں اس لئے وہ بیبات کہ کر دامن چیز اگئے کہ اس شعر جس تثبیہ کا لطف تو ہے لیکن معنی کا فظف شیں۔ اس کے جواب جس یہ کما جا سکتا ہے کہ جمائی تثبیہ کا لطف ہو تا ہے وہاں معنی کا الطف دیالا ہوجا تا ہے۔

بے خود موہائی نے "بایدائن" کے متی "آیک جگد تناہ رہنے کے مائے ہیں اسمنسوم انہوں نے بول بیان کیا ہے کہ صحر انور د عاشق اپنے پاؤں میں کانے چیے جانے کے باعث وشت نور وی سے محروم ہے لور زانول پر پاؤس رکھے ہوئے کانٹوں کو د کھے کر کمتا ہے کہ ان بی کم ختول کی وجہ سے پاؤل توڑے بیٹھا ہول سے نثر سے بھی نا تھی ہے۔

مولانا نیاز من بوری فرماتے ہیں۔ ذانوں کو آئینہ کھنے کی ایک وجہ توبہ ہو سکتی ہے کہ آئینے کو زانوں پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے اور دوسر کی بیہ کہ زانوں کی بڈی آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ آئینہ زانوں کے جوہر جھے باکل خاریا کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ شرح بھی آو حی او حوری سی ہے۔

باقر کے مطابل ۔ جیس صحر انور دہتمالیکن پاؤل میں کا بٹے چید جائے ہے میں معذور : و کمیالور اب پاید امن جھا ہوں۔وہ کا نے جو صحر انور دی میں میرے یاوں میں جیسے

تے آئینہ کاجو ہر معلوم موتے ہیں"۔اے ایک اچھی کو سٹس کماجا سکتا ہے۔

محترم فاروقی کاخیال یہ ہے کہ شار حین نے اس شعر کے معنی میں اتن الجنیں پیدا کردی ہیں کہ ان کود کھیے کر بھی کمناپڑتا ہے کہ واقعی اس شعر میں معنی کا پھے لطف نہیں اس کا مطلب تو یہ ہو آکہ بھی مثر ح نگارا کر کسی شعر کی شرح کھینے میں ناکام ہو جا کمیں تو اس شعر ہیں جو اصل معنی آفر تی ہے وہ فتم ہو جائے گی ؟ نہیں ایسا قطعی نہیں ہوگا۔

خود فاردتی نے اس شعر کی شرح معنی کا لفت شم ہوجانے کے بعد یول بیان کی ہے۔

" بھی صحر انورد تفاد حشت کے عالم میں اتنی فرصت کمال تفی کہ آئے میں اپنی صورت دکیر کر
اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ اب میں صحر انورد کی ترک چکا ہوں ایو سی میں گھنے پر سر نکائے بیٹھا ہوں
کویا آئینہ زانوں میں اپنا مند دکیر رہا ہوں جھے محسوس ہوتا ہے کہ دہ کا نے جو عالم صحر انورد کی میں
میرے یاوں میں چھے تھے وہی اس آئے کا جو ہر ہیں۔ ند میرے یاوں میں کائے چھے اور نہ میں
اس طرح یاوں قور کر گھنے پر سر فیک کر بیٹھا کہ آئینہ زانو میں مند دیکھنا تھے ہوتا منسوم کانی
واضح ہو چلاہے لیمن یاوں قور کر گھنوں میں سر فکانے کی بات شعر میں قدیس ہوتا منسوم کانی
واضح ہو چلاہے لیمن یاوں قور کر گھنوں میں سر فکانے کی بات شعر میں قدیس ہے۔ آئر میں ذراہم

جوباوں کمی صحرافوروی علی مصروف رہے تھے اب پایدا من ہو سے میں ابدی اور اللہ علی ابدا ہی ابدا کا است کا میرے اور کی میں مصروف رہے ہیں گو تک میرے پاول میں کائے جیرے گئے ہیں۔ میں اپنے کا شنے چیے پاؤل جب اپنے ذانوں پر رکھ کر کانے تکا لئے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پاؤل کا حصر کی آئے نے کی طرح دکھائی دیے لگنے ایرائی صوبی ہو تاہے جیسے میرے ذانوں پر آئید دکھا ہوا ہو۔ اس پاؤل میں جو کانے جی ہوئے ہیں وہ جو ہر آئید کا منظر جی کرتے دکھائی دیے ہیں اور میر ازانوں جو ہر آئید ذانوں میں جو کانے جی ہوئے ہیں وہ جو ہر آئید کا منظر جی کرتے دکھائی دیے ہیں اور میر ازانوں جو ہر آئید ذانوں میں ازانوں ہو ہر آئید دانوں میں گئید معنی کا طلعم ہے بلدا کن اور آئینہ ذانوں میں جو رہا ہے جب جب جک اسے نہ سمجھ لیا جائے یہ شعر ہر آگے۔ کی سمجھ سے پیدا کن اور آئینہ ذانوں میں جو رہا ہے کہ اسے نہ سمجھ لیا جائے یہ شعر ہر آگے۔ کی سمجھ سے پر سے ہی ذہ گا۔ اسک طالت جو رہا ہو کر ہما گئے کے مواکیا ہے ؟

### {L, A}

# تغا فل دوست ہوں میر ادماغ عزِ عالی ہے اگر پیلو تھی کچے تو جا میری بھی خالی ہے

ا بک بار پھر عاب کے س شعر نے تمام علم ووالش کا و عوی کرنے والوں کو گھا س کھود نے پر مجبور کرویا ہے۔ کوئی ہمی اس کے صحیح مفہوم کی تہد تک پینچ نہیں بایا ہے۔ وہ غ بجز على نے شرح نگاروں سے وہ عاجزى كروائى ہے كه بس و يكھتے عى بيتا ہے وہ يملوعى كيا ہے ك سن کو بھی مفہوم کے پاس تک سنگنے نہیں دیا ایسے میں غالب کی جنتی دلودی ہے کم ہے۔ ت یے کھ شرح دیکھیں۔سب سے میسے مولانا نیاز فنح یوری کی شرح پر نظر ڈالئے میں جنہوں نے غالب کی مشکلات کو حل کرنے کامیر انٹھیا تھ ویکھیں کہ یہ مشکلات حل كرنے ميں انہوں نے كيا يجھ كار ہائے نماياں انجام ديا ہے۔شرح بيان كرتے ہيں۔ غير ضروری مبحث میں الجھے بعیر اگر ساوہ الفاظ میں عالب کے مشکل اشعار کا مفہوم ظاہر کرویا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔شعر میں مقصود صرف عالی ظرنی کا اظہار ہے جس کو اس طرح مان كي ميا ہے كہ أكر كوئى محص ميرى طرف سے بہلو حى ہى كرے تو ميں سجھا ہوں كہ میری جگہ بدستنور خان ہے۔اس شرح کی روہے کما جاسکتا ہے کہ اس میں عالی ظرتی کمیں تظر نہیں آتی بیجہ بے شرمی اور ڈھیٹ بن رکھائی دیتاہے شعر مولاناکی سمجے میں آیای نہیں۔ حسرت موبال كيت ين "مير ، عجز كادرجه يمال تك يوهاك تعافل كودوست ر کنے لگا ،وں۔ پس اس صورت میں طاہر ہے کہ آپ پہلو حمی کریں سے تو کویا میر ایاس كريل كي-"بات كالحديدني شيل-شرح نظاري كاحق اواند اوركا

ہے خود وہلوی فرماتے ہیں . . "میری طینت میں بجز وانکسار کامادہ اس قدر زیادہ پید کیا گیا ہے کہ میں غماض کو اکرام سمجھتا ہول۔" غالب اور بجز وانکسار ؟ تو بھر غالب کی

طرزاداكوآب نے سمجھای شیں۔

محترم مشس الرحمٰن فاروقی نے یوی محنت کی ہے اور اس محنت کا نتیجہ بیہ ہے کہ تمن شرح انہوں نے زیر حت شعر کی لکھی ہے۔

(۱) بعز اوگ نتاقل کو ناپیند کرتے ہیں نیکن ہیں اپنی عاجزی کی بنا پر نتافل کو پیند کر ۱۶ ہوں یہ مبری انتیازی صفت ہے اسلتے جھے اس پر سممنڈ ہے لیذااگر آپ جھے سے اجتناب کریں تومیری بھی جگہ خالی ایمیں گے۔

عاجری کی بنا ہر تھا قل کو پہند کرنا اور اس پر محمنڈ کرنا کہاں عاجزی اور کہاں محمنڈ؟ قاروتی صاحب دونوں الفاظ کے معنی تو هو لی جانے ہی ہو تئے میہ بھی "میر ادماغ مجز عالی "کے مارے ہوئے ہیں۔

(۴)وسرامنموم ... میں نقافل کو پیند کرتا ہوں اور ایبا بھی ہے کہ اپنے بخزیر میں مغرور بھی بہت یوں ۔لا اگر آپ نے اجتناب کیا تو میں بھی محفل میں جکہ خال کردوں گا۔ مغرور بھی بہت یوں ۔لا ااگر آپ نے اجتناب کیا تو میں بھی محفل میں جکہ خال کردوں گا۔ تھوڑ اسا الٹ مجیر ضرور ی ہے لیکن پھر وہی "اپنے بجزیر میں مغرور بھی بہت ہوں"بات گلے ہے تبیں اتر تی ہے۔

(٣) تيرامفوم يه موسكائ كه جيها في عابزى يرحمند بهاوراس درجه محمند به اوراس درجه محمند به ايناير من نقافل كويهند كرتا مول الرآپ جهد ايناب كري كون المحمند به ايناب كري كون المحمند به ايناب كري كون المحمند به المحمند به المحمن ا

پرون دُھاک کے تمن پات بات یہاں بھی شیں بدتی اب ہم اپنی شرح وُتُ اُس کے اور سے ہیں ملاحظہ ہو ... مسئلم کر دیا ہے کہ میری کی مائی کے اول ہو وہ تی نیس ہے میر ادوست تو تو تو تو تو اسلے میں ہر ایک ہے یہ نیاز رہتا ہوں۔ فدانے جمے وہ دماغ دیا ہے کہ بوت ہو ہے کہ میر کا تو او قات بی کیا ہے تھے ہو دماغ دیا ہے کہ بوت ہو ہو ہو ہو گار ہے ہیں پھر تمادی تو او قات بی کیا ہے تھے جمہ سے کہ بوت میں میں اور تمادے قریب سے اٹھ کر پہلو حمی کرو کے جاس سے پہلے کہ تم جمہ سے دامن چاؤیس خود تمادے قریب سے اٹھ کر پہلو حمی کرو کے جاس سے پہلے کہ تم جمہ سے دامن چاؤیس خود تمادے قریب سے اٹھ کر پہلو جمی کرو نے کا موقع تک نہ دول ا

۔ خاص غالب کے عزاج اور تیور کاشعر ہے۔ اجھے اچھوں کو پنخنی دے دیتا ہے۔ دیسیوں

**{**^∠}

بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جسے مُدہے سائے کی طرح میراشبستاں مجھ سے

پھر غالب کا آیک ہے مثال اور اعلی ور ہے کا شعر ذیر صد آیا ہے اس بار بھی شرح نگاروں کی عقل جواب دے گئی ہے اور اساجب ہوتا ہے تو نظم طباطبائی غالب کے شعر میں غامیاں ڈھو نڈ کر اپنانزلہ اتار دیتے ہیں۔ یہ جعلا بہٹ فطری ہے کماوے مشمور ہے کھیائی بلی کمبانو ہے ۔ لیکن ہمیں نظم طباطبائی کی اس صالت پر ترس آتا ہے۔

فاروقی ایے موقوں پر لام طباقی کی چینے می قسیس جھمتیا ہے بعد ان کی در اسرائی کا فرض ہی اواکرنے لگے ہیں۔ اس بر ہی انہوں نے لکھا ہے آفریں ہے طباطبائی پر کد ایک طرف قوانہوں نے کارم خالب کی کھ رسی جل ایک معیار قائم کیا ہے کہ استھا استھا اس کار خرف قوانہوں نے کارم خالب کی کھ رسی جل ایک معیار قائم کیا ہے کہ استھا استھا کہ نہ بی جائے اور دو سر کی طرف انہوں نے خالب پر کھ جسی حق کی کا بی تحقیر کاکوئی موقع ہا ہی موقع ہا ہی موقع کا ہی انہوں ہے جائے میں دیا۔ اور جب ان پر جوش کا غلیہ ہوتا ہے قووہ مناسب موقع کا ہی انظار میں کرتے بعد ب موقع می چا تھا ماری کر ڈالتے ہیں۔ چنا نچ شعر ذیر حد جی لفظ ہو ۔ انظار میں کرتے بعد ب موقع می چا تھا کہ اور ایک داریات لفظ ہے مصف نے اس پر اور طرہ کیا کہ تخفیف کر کے ہو جو مطالے قاروقی اس پر سوائل کرتے ہیں کہ لفظ ہو جو گو والیات قرار دینے سے پہلے طباطبائی کو چاہیے تھا کہ وہ انہویں کی اوائل اور وسط میں رائے کاورہ والیات ترار دینے سے پہلے طباطبائی کو چاہیے تھا کہ وہ انہویں کی اوائل اور وسط میں رائے کاورہ کی چھان نین کرتے اورد کھے کہ اس نیا نے کے شعر اکارہ یہ اس لفظ کے بارے میں کیا قطلہ کی چھان نین کرتے اورد کھے کہ اس نیا نے کے شعر اکارہ یہ اس لفظ کے بارے میں کیا قطلہ کی چھان نین کرتے اورد کھے کہ اس نیا نے کے شعر اکارہ یہ اس لفظ کے بارے میں کیا قطلہ کی چھان نین کرتے اورد کھے کہ اس نیا نے کے شعر اکارہ یہ اس لفظ کے بارے میں کیا قبلہ کی کھان نین کرتے اورد کھے کہ اس نیا نے کے شعر اکارہ یہ اس لفظ کے بارے میں کیا قبلہ

ے خود موبائی نے "ہوجو"کواسا قدود علی کے تصرفات قاورات کی مثال مایا ہے۔ ناروتی کے حساب سے مید و فاع تاکائی اور غیر ضروری ہے۔اس صف کو فاروتی تے ہیت طول دیا ہے اور حوے کی بات یہ ہے کہ طباطباتی کے اس اعتراض پرشر ح نگار ایسے الجھے کہ انہیں پھر شعر کے اصل مفہوم تک پہنچ جانے کی راہ بھائی ہی نہیں دی۔ ہم ایس کوئی غلطی اس لئے تمیں کر بجتے کہ عالب کی شاعری کی تھوڑی بہت سمجھ خدانے ہمیں عطاک ہے اس لئے تمیں کر بجتے کہ عالب کی شاعری کی تھوڑی بہت سمجھ خدانے ہمیں عطاک ہے اور نظم طیاطیاتی جیساکوئی ہمی الل علم ہمیں اسپنائر کے تحت محر او نمیں کر سکتا۔

پہلے معرع میں جمال "ہو جو" نے سب کو پریشان کیا ہے وہیں معرع مانی میں دویف بھی دویف بھی ہوں ہورے بیں و تھیل دیا ہے۔ یوسف سلیم دویف نے ہائی معرے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح سائے کا کھر سائے سے معمور ہوتا ہے ۔ "بے خود موہائی قرماتے ہیں۔" میرا شیستال اس طرح پر ہے جس طرح سائے کا کھر سائے ہیں مائے سے سائے سے سائے ہیں اشیستال ایک طرح میرا شیستال بھی ہے ہیں اس سائے ہے مائے ہیں اس سائے ہے سائے کی طرح میرا شیستال بھی ہے ہیں اس سائے ہیں موجود و اوی کا خیال ہے ۔ سائے کی طرح میرا شیستال بھی ہے ہیں اس سائے ہی ہوتے ہیں اس سائے ہیں ہوتا ہے جس طرح سائے ہے ہی ہوتا ہے ۔ "حسرت موہائی کا اور شاد ہے "میرا شیستال بھی سے ہی ہے جس طرح سائے ہے ہی ہوتا ہے " ۔ کس نے ہی ہی ہوتا ہے اس سائے ہی تمام شرحی ہی ہوتا ہے تا ہم شیستال کے سائے ہی تمام شرحی ہی ہوتا ہے ۔ " کس نے ہی ہوتا ہے تا ہم شیستال ہی سائے ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہے ہی ہوتا ہے ۔ " کس نے معنی ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہے ۔ " معنی ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہی تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہی ۔ کس نے معنی ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔ گاسائے ہی ہوتا ہے ۔ یعنی ہی تمام شرحی ہا تھی ہو کی ۔

جمال تک نقم طباطبائی کے "ہو جو" پر اعتراض کا سوال ہے ہم کئی کہ سے آی مال کے منات سے بار بھر مولانا کو وہ دھولی پائ ارائے کہ ان کے ہوش تک شمکانے نمیں رہے ہیں۔ نبان وہ بیان اور انفاظ کے یہ تاؤیلی عالب ہے عد کا سب سے زیادہ چو کنااور باخم شاعر ہے ایسا کہ ذوق اور مومن ہی اس کے آگے پائی ہمرتے نظر آتے ہیں۔ جس کی شخص پاپایا "ک "پاپایا "ک کو تنقیدی ہیں سے کا یہ عالم ہو کہ "ہم نے دست امکان کو ایک نقش پاپایا "ک "پاپایا "ک کو گوار اگر سکا تھا؟ ہاں لیکن اس کی ذہائت "ہو "اور "جو "کوالگ الک ضرور قبول کر سکے دہ "ہم نے وہ سام مورع اولی کے لئے ہے تو "جو "کارشتہ نائی الک ضرور قبول کر سکتی ہے۔ اس میں "ہو "مصرع لولی کے لئے ہے تو "جو "کارشتہ نائی مصرع سے خالب نے جو ڈویا ہے ای فتی مہارت اور شعر می نزاکت کو ہر کھنے کے لئے ہوئی مرح کے بیدی کی ضرورت ہے ہم کری موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کے بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کے بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی ہوٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا صحیح کی کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کی اس کی بیدنی کی ضرورت ہے ہم کسی کی موٹی شقل کے س کی بات نمیں کہ دہ اس کا کا سکھ

تجزیہ کر سکے۔ شعر کی شرح ہے اس کی مزیدہ ضاحت ہو جائے گی۔ شرح ملاحظہ ہو۔

یہ جو میر اشبستال سائے سے پر ہے یا گھتا سابیہ دار ہے فرصت کے لحول میں یعنی

جب فرافت ہو میر کابے خود ک کے لئے بستر تمید بن جاتا ہے آرام کا سب ہو جاتا ہے لور
شری بڑے مزے ہے اس میں آرام کر تا ہوں۔
شری بڑے مزے ہے اس میں آرام کر تا ہوں۔

شعر کے الفاظ ذرااس ترتیب سے لکھ کر دیکھیں تو میری بات اور ہمی واضح ہوجائے گی۔میرا شبستال جو پرہے سائے کی طرح (جب)فراغت ہو (تو)جھ ہے (میرے لئے)بے خودی(میں)محر تمید (ہے)

سیات واضح ہوجاتی ہے کہ عالب کے اشعاری شرح لکھنا کوئی ہنی شعناتی شیں ہے۔
۔ یہ کام تو بل صراط سے گذر نے جیسا ہے جوبال سے باریک اور مکوار سے تیز ہے۔ ایجھا چھول
کو چھنی کا دودھ یاد آجاتا ہے ہوے ہوئے ماہر لڑ کھڑ انے دیکھیے مجھے ہیں۔ چھر کھنے ہی دہ تھم طبائی ہوں یا ہے خود د صلوی ، حسر سے سوباتی ہول یا تیاز مطبائی ہوں یا ہے خود د صلوی ، حسر سے سوباتی ہول یا تیاز مشتی ہوں یا ہے خود د صلوی ، حسر سے سوباتی ہول یا تیاز مشتی ہوری ، مشتی سمجھ یہ جھے ہے افعانا پڑتا ہے۔

### {m^}

سر مشک سر بہ صحر اواو نوز العین وامن ہے دل ہے دست و یا افرادہ پر خور دار بستر ہے

یہ شعر خالب کے کال اور فتی خودول سے مالا مال ہے۔ لیکن فاروقی کے خیال ہے اس معمون اور معنی کی تدوت ہے لیکن کوئی خاص بار کی خیس ہے۔ اس کا معموم بیان کرتے ہوئے اضول نے تکھا ہے۔ معمنوں تو یہ ہے کہ آنسوجو صحر اکارادہ کرکے نگلا تھاؤا من کو بہت بیارا ہے اورود دل جو ہے دست و بارا ہوا ہے تمر کا خودوار ہے "۔ شعر کی خودول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے تکھا ہے کہ آنسول آئی ہے لکا ہے اور اس میں آب ہوتی ہے اس اعتبارے

آنسوں کو نور العین لینی آنکے کانور کمنامزید لطف و بتاہے۔ ول کی ایک صفت افراد گی بھی ہے اس لحاظ ہے ول کو نور العین لینی آنکے کانور کمنامزید لطف نمیں رہا۔ محترم فاروقی کی بید شرح واقعی بہت خوب ہے۔ لیکن جن پہنووں پر ہماری نظر گئے ہے ہم ان کی وضاحت کر دیتا بھی ضروری سیجھتے ہیں۔

مصرع اولی جی "صحر اواد "اور مصرع بانی بیس "اف و "جی مناسبت ہے وہی افرا عین دامن اور تیم خوروار بستر "جی ہے۔ الفاظ کی ہادات سے کاریگر ی جمیں غالب ہی کے بدل دیکھنے کو ملتی ہے۔ مفہوم ہے ہے کہ جس آنسو کو کسی صحرا بیس جا کہ گرنا چاہیے تفاوہ میرے واس بیس میر کاول دی طرح موجود ہے اور میرے دل کی سے حالت ہے کہ ہوست وپاد کھ جھیلنے والی اولاد کی طرح بستر پر پڑا ہوا ہے۔ لیمنی میری دواولاد میں جی ایک آنسو جو میرے دامن پر یو جھ ہے اور دو سری اولاد میری دل جو افرادہ سے ستم رسیدہ ہے تین میری ہو وول بی ایک آنسو جو اولوں بی اور دو سری اولاد میری دل جو افرادہ سے ستم رسیدہ ہے تین میری ہیں ووٹوں بی اور دو سری اولاد میری دیا جہ جہ بدنی ہوئی ہیں۔ آنسوں اور دل دو تول بی انسان کے بیدا کردہ بیں دولاد کی کرجو معنی بیدا کرد دیے بیں دولاد ہیں بیں۔

# {P 'P}

خطر ہے رہتے الفت رگ گرون نہ ہوجاوے غرورِ دوستی آفت ہے تو دشمن نہ ہوجاوے

مولانا طباطیائی نے اپنی علیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب نے پہلے " یہ ورکا گرنا خالی از تُقل نہیں ورہے " لکھا ہوگا لیکن انہوں نے بعد میں خیال کیا ہوگا کہ یہ کی بائے ہوز کا گرنا خالی از تُقل نہیں اسلئے یہ ور کا گرنا درست اسلئے یہ ورہ کا کر اور سے "کردیا۔ طباطیائی مزید لکھتے ہیں کہ گوائی " " " کا گرنا درست ہے ، مگر خالی از تُقل نہیں ، خصوصاً ابتد اے کلام میں۔ فاروتی نے اس کا ہمر بور جواب دے دیا ہے ۔ ابتد اے کا م ہویا کوئی اور مقام " یہ " کی باے ہوز ساقط کرد ہے میں کوئی عیب نہیں۔ خود غالب اور میر کے یہاں اس کی در جنوں مثالیں ہیں۔ ان سے پہلے والوں کا تو ہو چھن ہی کیا ہے۔ فاروقی

تےدواشعار ہمی مثال کے طور پر چیش کرو ہے ہیں جو یمان نقل کے جارہے ہیں۔

غالب ہے فتہ آدی کی خانہ ویرانی کو کیا ہم ہے ہوئے تم دوست جس کے دعمن اس کا آسیاں کیوں ہو میر ہم نے کہ فسانہ خواب لا ہے میر ہم نے کہ فسانہ خواب لا ہے تری سرگزشت سن کر مے اور خواب باراں

ہم میہ عرض کرنا جائے ہیں کہ عالب کاذبن "بید ڈرہے "کی طرف نہ تو کیا ہوگا نہ ہی " یہ ڈرہے "لکھنے کے بعد اس کی جگہ "خطرہے "ر کھا ہوگا۔ کیونک خطرہ ب ساختہ یمال آیا ہے جبکہ بید ڈرہے ایسالگتاہے جیسے کوئی پھٹے میں ہو ند لگارہا ہو۔ چرجو مز و خطر میں ہے دہ ڈر میں شیس ڈاکٹر اقبال کا یک شعر طاحتہ ہو۔

بے خطر کود پڑا آتش تمرود میں عشق عشق عشل عشق عشل مے کو تماشائے لیے بام اہمی

اس شعر میں ہی ہم خطر کی جگہ "خوف" یا اور "کوئی بھی لفظ متباول کے طور پر انسیں رکھ سکتے اور اگر رکھنے کی نظامت کر ان کے طور پر انسیں رکھ سکتے اور اگر در کھنے کی نظام سٹس کریں گے توشعر کی وضاحت پر اس کا ہر ااثر پڑے گا ۔۔ پہر انسی بی ہے۔۔

اب اگر شرح بر قور کریں تو فاروتی نے ایک جملے جس شعری شرح بی ابیان کی کردی ہے ۔
۔ یہ کمنا کائی تھا کہ رشتہ الفت کے رگ گردن بن جائے جس شیری و شمنی کا خطرہ ہے۔ لیکن فاروتی بید بھی کتے ہیں ہے کہ معنی دعی بہتر ہے جو بے خود موبائی نے بیان کئے ہیں ہے خود موبائی کی شرح کا احقہ ہو۔ یکی تحق ہے جب کر تاہوں ، لینی جس تی می محبت کے دشتہ جس معابو اہول۔ تھے سے عبت کر تاہوں ، لینی جس تی می محبت کرتے ہی مغرور ہو گیاہوں ایسانہ ہواس فرور کی مز ایجے یہ لے کہ میر او شمن ہو جائے میں مغرور ہو گیاہوں ایسانہ ہواس فرور کی مز ایجے یہ لے کہ میر او شمن ہو جائے فور طلب بات ہے کہ شعر جس مستقبل کے اندیشے کاذکر کیا گیا ہے جبکہ بے خود موبائی نے شرح میں مستقبل کے اندیشے کاذکر کیا گیا ہے جبکہ بے خود موبائی نے شرح میں حال کا بیان ہے۔ ہادے حساب سے اس کی شرح یوں ہونا جائے

۔ جھے اندیشہ ہے بی جھے اس بات کاڈر ہے کہ یہ جبت کارشند اس بلندی پرنہ پہنچ جائے کہ رگ کرون کی شکل اختیار کر لے آکر کہیں ایسا ہوا تو میری کرون خرور سے تن جائے گی لیکن جب دوسی شن خرور پیدا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے ایک حالت میں کراؤ پیدا ہو جاتا ہے ایک حالت میں کیس ایسانہ ہو کہ تو میر اوشن ہو جائے مفہوم ہے ہے کہ محبت کارشنہ ایک مخصوص حد تک ہی بھلا معلوم دیتا ہے حد سے بوجے پردشنی کا خطرہ ہے۔

{^•}

دل و دیس نفذ لا ساقی سے گر سودا کیا کہ اس بازار میں ساغر متاع دست گر دال ہے محترم مش الرحن فاروتی نے نقم طیاطائی کی تعریف ہمی کی ہے اور ان سے سوال ہمی یوچھاہے۔ طیاطائی نے خوب نکھاہے!"یمال ساگر کودست گردال کمناالیالطف رکھتا ہے کہ دل دریں نیاز مصنف کرناچاہے۔ سلیکن دست گردال کے معتی کیا ہیں جوی

كويل صديد سد كردال بر

نیاز فق پوری کتے ہیں کہ وست کروال وہ شے ہے جوعار یا ماصل کی جائے۔
"مماریم " میں وست کروال کے معنی بان کتے ہیں وست ہو اللہ جومال
پلیش نے وست کروال کے معنی بیان کتے ہیں وست بدوست جائے واللہ جومال
پکار پکار کر فروضت کیا جائے ۔ لیکن ذیادہ تر شارح نے شرح لکھتے وقت وست کروال کے
معنی "نقتر" لئے ہیں۔ اور شرح بول بیان کی ہے۔ آگر تم ساقی سے ساغر مجت یا ساغر شراب کا
سوداکر ناچا ہے تو ول وہ میں کا نقتہ چیش کرو کیوں کہ اس بازار میں ساغر صرف نقتہ بی تجت پر
مات ہے۔ یہ شرح ہمارے ضاب سے نا کھل ہے۔

اس سے پہلے کہ زیرعت شعر پر ہم اپی شرح بیان کریں۔وسعہ کروال کے معنی

کی د ضاحت کردیں گرد ش بہ معنی چکر، کھو منے گردول۔ کھو منے دالا آسان۔

گردال نے چکر نے دالا ، گھو منے دالا ، ستا ہوا ، پٹا ہوا

دست کردال ، بہا تھول ہاتھ گھو منے دالا ، ہتا ہوا ہاتھ گئے دالا۔

ظاہر سے ہواکہ دست کردال کے معنی نقد تطعی شیں ہے۔ اسلئے شعر کا مفہو م

ہوا۔ اگر ساقی سے سود اکرنا ہے تو دین دول کے نقد لٹ نا سیکھ لے کہ ان کے بدلے ہی چل

ہاتھول ہاتھ لئے دالا دھن لیعنی ساغر سیخے حاصل ہو سکتا ہے۔ دل بھی لٹ ہے دین بھی لٹ جات کو دین ہی ان کے دین بھی لے

ہاتا ہے اور شراب بھی ہاتھوں ہاتھ گئی ہے دست کردال کے کہ کا آب نے دافقی لطف پیدا

ہوا تا ہے در شراب بھی ہاتھوں ہاتھ گئی ہو سے کردال کے کہ کا کہ کریا ہے۔ دہ مقی لطف پیدا ہو سے کو دیا ہو کہ کو کا کہ کریا ہے۔ ہوا تھی لطف پیدا ہو دیا ہو کہ دیا ہے۔ ہوا تھی لطف پیدا کردیا ہے۔ ہوا تھی ہو ہو دین و دل عویز اس کی گلی میں جانم سیکھ و

نقش ہے اور جہاں پر ایوں مری تحریر کا میر گردوں سلسلہ تور کا

ہے سرایا ہی برہنہ ہوں تو یہ حرف غزل ''کانڈی ہے پیرین ہر چکرِ تصویر کا''

لی لی ہے صدی کے کرب میں ڈوہا ہوا جو کے شیر کا جھے کو کیا مشکل اگر لاتا ہو جوئے شیر کا

برق رقاری مرے حرف سخن کی و کھے کام لیتا ہوں قلم سے جا یہ جا شمشیر کا

وونوں عالم میں رہے گا ایک عالم میرے بعد شور جائے گا نہیں ہے عالم تقریر کا

لاکھ اجڑے پر سے ونیا بس رہے گی بار بار جج وہ بویا جہان شوق نے تعمیر کا

کھیل جائے گا زمیں سے آساں کک اک غبار خود ہی مث جائے گا یہ لکھا مری تقدیر کا

ہے اسری میں بھی اپنے یاؤں سے لیٹی بہار صلقہ حلقہ نحتی و گل ہے مری تقدیر کا

۔ میر و خالب ک کماں سے وہ جو مچھوٹ تھا کبھی اشک کہل ہے ای قکر و نظر سے تیر کا

### {r}

آپ بی گوہرِ نایابِ اوا ہوجانا عشرتِ قطرہ ہے وربا سے سوا ہوجانا

اپی پہچان کو کھونا ہے تنا ہوجانا آب گوہر ہے ، تو دریا ہے حدا ہوجانا

درد کا حد ہے گذرتا ہے دوا نامعلوم موج کا اٹھنا ہے طوفالنِ بلا ہوجاتا

خاک وہ شئے ہے کہ انسان ڈھلا ہے جس سے اب اگر خاک ہوئے خاک شفا ہوجاتا

پاؤل کی گرد کو دیکھا ہے فلک چھوتے ہوئے بیہ مجمی اک طرز ہے ہندارِ اتا ہوجاتا

ابر کھر آتے ہیں آ آ کے گذر جاتے ہیں تشنہ لب دیکھے ہیں پانی کا ہوا ہوجانا

شہر در شہر ہو اطلاص و وفا کی خوشیو گھر جو چھوڑا ہے تو اب موج صیا ہوجانا

مدّنوں یاد رکھیں جس کو زمانے والے اشک وہ نغمدُ بلیل کی صدا ہوجانا

## **{"**}

كوئى آندهى يطى يا كوئى طوفال أنكلا زيرِ افلاك عين اس ورجه يريشال أكلا

برگ آدارہ کی مانند پھراتی ہے مبا آرزو سیر کی تھی ، کام سے آسال لکا

ہم تو ہے یار و مددگار اٹھے ہر جا ہے کیا بھلا گرد کے ہمراہ بھی ساماں نکلا؟

اس کی آنکموں میں ذرا جما تک کے دیکھا ہم نے دشتہ ہی دشت بیاں بان ہی بیاباں لکا

کوئی بھی پیرمین کاغذی کافی نہ ہوا حرف تو مبر کی مانند عی عربیاں نکلا

پیر ایرا ہو کوئی ہم ہمی بنیں جس کے مرید ملک بھر چھان لیا صائب یہ دیراں نکل

یوں تو ہر ایک کو ہے دعوی معراج تخن معتبر سب ہے مگر اشک مری جال نکلا

# **{**^^}

کیا عرش جال اینا کمی کی جناب میں اک زندگی کی ہے سو وہ کیمی عذاب میں موبی نفس ہے یا کوئی ہنگامہ جیاں عمر روال ہے اپی کسی انقلاب میں ہر گام اپنا وسعت و عقمت سے ہے گزر کنا ہے لیے لیے کسی بھے و تاب میں تظلیق صد گہر ہی میں عظمت ہے بحرک یاں کیا دھرا ہے قطرہ و سوج و حباب میں رُحْسِ خَيَالِ يَار بِهِ جنب سے ارُان ہے نے باک ہاتھ میں ہے نہ یا ہے رکاب میں دم بم کو تھی فوشی مجھے سیر بہشت ک جاگا ہوا کہاں تھا کہ جاگا تھا خواب میں ڈالی تھی اک یاگاہ علا ہم نے مجی میسی چھالا سا پڑ گیا ہے رہے ماہتاب میں

مردے میں جان پڑنے گئ ہے وم ساع کس کی صدا سائی ہے چنگ و رہاب میں

آئے گا روز حشر تو سب ہوں گے روپرد کب تک چھپا رہے کا کوئی یوں جاب میں اک لفظ عشق بی میں سمودی ہے کا تنات کیا اس سے زیادہ اور وہ لکھتے جواب میں

ہم کو تو چیٹم یار کی ہے بے خودی بہت بے نشہ و عکسم کہاں ہے شراب ، بیس

کس ناز کس اوا سے وہ کرتے ہیں ول کی آتے نہیں ہیں سامنے آتے ہیں خواب میں

یہ اضطراب شوق تو ہے حسن زندگ تادال سمجھ رہے ہیں جمجھے بیج و تاب میں

اے عقل آگے بڑھ کے مرے دل کو تھام لے خود کو نہ بھول جاؤں کہیں اضطراب میں

کس خوبی طلم ہے وہ غیب غیب ہے ہر اک سمجھ رہا ہے کوئی ہے نقاب میں

اک شعلہ دردِ دل سے ہوا نتھا تمبھی بلند بھڑکی ہوئی ہے آگ وہی آفتاب میں

چکھوں میں اپنی پیاس ہے کوئی غزال کی دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں مراب میں

کے ہے ہے میری تسل جہانِ خراب بیں آدم کے ذکر کو بھی جو رکفوں حساب میں

عَالَبِ \_تَرَى رَبِيْن ہِ رَبَّكِ فَكَ مُنَا ہے اظّک كا خُن يَحَى زَائے كے ١٠ب مِن

**{**△**}** \* ہر نفس کوئی ہے قراری ہے عمر ہم نے تو یوں گذاری ہے راز مزیخ کا ہوا معلوم آدی کی علاش جاری ہے ارتقائے جہال کے بیہ منظر سب ہماری عی دشتکاری ہے متظر کل جو ہویا تھا خون ول ہم نے ہر طرف اس کی لالہ زاری ہے چل پڑے ہیں برنگب مورج مبا زیست رفتار کی سواری ہے گردش وفت ہے کہ ایک بھنور رقص اینا مدام میاری ہے یاد گذرے ہوئے زمانے کی دشت میں باد تو بہاری ہے وه جو گذرا بنام فكر و بنر لحد لحد صدی ہے بھاری ہے اشک اینا غبار جاں جیسے اک دحوال آسال یہ طاری ہے

۲۹) آرزو کیا ہے التی کیا ہے ہم سے پوچھو کہ ماعا کیا ہے عشل کے بعد جان جاؤ کے ابتدا کیا ہے ، انتہا کیا ہے کوئی بٹلائے ہم کو کیا معلوم درد کیا چیز ہے دوا کمیا ہے جان کر مجی ہے ہی جاتے ہیں یہ محبت کا سلسلہ کیا ہے جہم ہے تیرتا ہوا جادہ اور اس کے سوا ادا کیا ہے زخم مانظے ہے اور دل اپنا چارہ کر ہم سے پوچھتا کیا ہے ان ہے ال کر عجیب عالم کھے ہوا ہے ممر ہوا کیا چل رے ہیں یہ جانتے ہی تہیں مزلیں کمیا ہیں راستا کیا ہے آ کے شہر وفا میں جان گئے خوشبوئیں گیا ہیں یہ ہوا کیا ہے عظمیت شعر ہم ہمی رکھتے ہیں کوئی سمجھے کہ مرفا کیا ہے

# {4}

مجھی ہے شادی وغم اور مجھی نییب و فراز جہال ہے برم تماشا فلک ہے پردہ ساز

غریب شہر سمی دل امیر رکھتا ہوں مجھی تو مجھ سے بھی کرکے تو دکھے راز و نیاز

نہیں ہے سہل جھے خاک میں اڑا دیا مثال کوہ مرے جیسے کا ہے انداز

حکایت عب ہجرال نہ دھمنوں کو سا نہیں ہے سینۂ ادباب کینہ محرم داز

یمی خیال ہے تیری بلندیاں چھو لوں بہت ہے عزم سنر دے جھے ذرا پرواز

کھلی ہے آگھ مری حیری دید پر جاتاں خدا کا فکر کہ بندول کا وہ ہے بندہ تواز

اگر نہ خون جگر ہے کرے وضو عاشق تو دین عشق میں اس کی نہیں درست نماز

دھڑک رہا ہے کوئی اشک دل کی دھڑکن ہیں خیال شعر و تخن کے لیے دہ ہے دمساز

## **{^}**

مانا خدا کی ذات ہے بڑھ کر نہیں ہوں میں گئیں تو ای کی ہوں کمتر نہیں ہوں میں

محیل ہو تو پاؤل میں گر جائے آسال کے برابر نہیں ہوں میں

اے آئینہ صفات مجھے چھو کے دکھیے لے بنتا ہوا گلاب ہوں پھر نہیں ہوں میں

لکلا ہوں ہے خودی میں ضدا جانے کمی طرف مد مدت ہوئی کہ ایج بی در پر نہیں ہوں میں

پیچان اک الگ ہے مری اس جہان میں اک تظرہ گر ہوں میں اک تظرہ گر ہوں مندر شیس ہوں میں

حیرت سے دیکھا ہے جھے کس لیے جہاں کیا حسن کا کات کا منظر نہیں ہوں جس

پڑھتا رہے گا جھ کو زمانہ سے یار ہار اک حرف خاص ہوں کوئی دفتر نہیں ہوں میں

یں میری تھوکروں میں امیروں کی محفلیں کہوں کہ مرد خلندر شیس ہوں میں

مونے ہیں میرے شعر فرشتوں کی برم میں دنیا کے شاعروں سے تو ممتر شیں ہوں میں

آکے جبر آئی تضور جاگا اک سمندر کا سغر یاد آیا بجول جانا تھا اسے آج کے وان آج بی زغم جگر یاد آیا دکھے کر مسجدیں ویران ہمیں ایٹا اجزا ہوا گھر یاد آیا

مجلسِ یامِ الآیا کے لیے اپنی غزلول کا ہتر یاد آیا

ہات جو غالب خت کی جلی جانا پیچانا بشر یاد آیا

عظمت فن سے لیے اشک ہمیں علم کا بحر ہنر یاد آیا

#### {**!•**}

چیرے حسین دیکھوں کہ دیکھوں نظر کو جس ول کہہ رہا ہے چوم لوں میرے ہنر کو میں

ہر سمت منزلوں کے اشارے ہیں کیا کروں کوئی مجھے بتائے کہ جاؤں کدھر کو میں

ہر کوئی اجنبی کی طرح دیکھنے لگا مذت کے بعد آیا جو اپنے مگمر کو جس

نادان تھا جو محق کے دھوکے میں آھیا لینا نہ سر پہ ورنہ کی دردِ سر کو میں

کھائی ہیں بار بار جہاں دل نے ٹھوکریں پیچانتا ہوں خوب ٹری راگذر کو میں

بخا سلسله بجیب سه اونچی اڑان کا وہ عزم تھا کہ بھول عمیا بال و پر کو ہیں

آئی نہ اپی یاد ممبت کی راہ پیس کرتا رہا کائل ای بے خبر کو میں

ول نے جہال کہا وہی تحدے میں گر بڑا پیچانتا نہیں ہوں ابھی سنگ در کو میں

سلجھا دیتے ہیں ونت کے گیسو تبھی تبھی کرتا ہوں استعال ہوں اپنے ہنر کو ہیں

میرے لیے تو اشک ہے اک بحر بے کراں پیچانتا شیس کسی لعل و گہر کو میں

#### {11}

آتش ول نہ پچھی ان پہ اڑ ہونے تک ہم بعد آہ رہے عمر ہر ہونے تک غیرت عشق نے محفل ہے اٹھایا ہم کو ہم نہیں جیٹھے عنایت کی نظر ہونے کے کون گردش دوراں کے مجنور سے لکلا . کتنے طوفان اٹھے شام و سحر ہونے تک جانے کیا ہے گئ ول پر خدا ہی جانے ہم تھے بے خود رک راہوں سے گذر ہوتے محک - گرو اڑتی ہی رہی زیسے کے ورانوں میں اور ہم چکتے رہے تھم سر ہونے کک صبر باتھوں سے چھٹی ، ٹوبٹ مٹی آس ،امید خاک راہوں میں اڑی منزلیں سر ہوتے تک کس قدر دل کو جلایا ہے نہ پوچھے کوئی گرمی عشق ربی خونِ جگر ہونے تک یوں تو کینے کو ذرا سا یہ سفر ہے لیکن عمر کٹ جاتی ہے دیوار سے در ہونے تک آس بندهتی تھی مجھی خواب مجھر جاتے ہے زندگی کرتے رہے شہر میں کمر ہونے ک لفظ میرے مہد و الجم کی طرح ہیں روشن اشک تھے کم کہیں نازل یہ ہنر ہونے تک

# ابراہیم اشک کی دیگر تخلیقات

| شعری مجموعه | ارالهام          |
|-------------|------------------|
| شعری مجموعه | ۳_آگی            |
| لام اورمرمي | ٣-كريل           |
|             | س_انداز بیان اور |

# - زيرطبع .

| تقیدی مضامین     | ۵۔اقبال شنای۵        |
|------------------|----------------------|
| تنقیدی مضاحین    | ٢_معتويت             |
| مندی شعری مجموعه | ۷-ماحل               |
| شعری مجموعه      | ٨ ـ ١ قال            |
|                  | ٩ كبيرا كعز ابازاريس |

اهتمام :-نديم پبليكيشنز





PDF By : Ghulam Mustafa Daaim Awan